ہرمسلمان بھائی اور بہن کے لیے یکسال مفیدشر بعت وطریقت سے متعلق ایک جامع اورمنفر دحج ریا پیری مریدی کا ثبوت مرشد کامل کی تلاش



















ٱڵڂۘۘۿؙۮڸڵۼڗۑٛٵڷڡؙڵؽؽڹۯٳڶڟڶٷؖۘۉٳڵۺۘڒۯؘۼڮڛٙۑٳڶڷؠۯ۫ڛٙڸؿڹٲڡۜٲۼۮۏؙٳڶڵۼ؈ؽٳڶۺؿٙڟڹٳڵؾؚڿؿڡۣڔ۫؋ۺۅڶڵڿٳڶڴٷڽٳڹڰڿؽڿ

#### کتاب پڑھنے کی دُعا

ویٹی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی وُعا پڑھ لیجئے اِنْ شَاءَاللّٰهَ عَزَّوَ جَلَّ جُو کِھر پڑھیں گے یا درہے گا۔ وُعا یہ ہے:

## اَللهُمَّافَتَحْ عَلَيْنَاحِكُمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَارَجْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

تو جَمه: اے الله عَزْوَ جَلْ بَم رِعُكُم وَحَمَت كورواز كول دے اور بَم رِبا فِي رَحْمَت نازِل فرما! اعْظَمت اور برزگی والے! (مُسُتَطَرَف ج اص ٤٠ دارالفكر بيروت) على م

طالب غيم مدينه بقيع و الماسئي و مطبرت المسئي المسئي

(اوّل آخِرایک بار دُرُود شریف پڑھ لیجئے)

#### قِیامت کے روز حسرت

فرمانِ مصطَفَّ صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه: سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اُس کوہوگی جے دُنیا میں عَلَم حاصل کرنے کا موقع ملا مگراُس نے حاصل نہ کیا اور اس شَخْص کوہوگی جس نے عَلَم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نَفْع اُصُل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نَفْع اُصُل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نَفْع اُصُل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نَفْع اُصُل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نَفْع اُصُل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نَفْع اُصُل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نَفْع اُسْ کے اُسْ کیا کہ کہا ہے کہا ہے کہ سے سُن کر نَفْع اُسْ کے سُن کیا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا تھا کہا کہ کہا تو اس سے سُن کو اُسْ کے سُن کر نُفْع کے سُن کر نُفِع کے سُن کر نہ کہا کہ کہ کہ کے سُن کر نُفْع کے سُن کے سُن کر نُفِع کے سُن کر نُفْع کے سُن کر نُفْع کے سُن کر نہ کیا اور اس کے سُن کر نہ کر نے کہا کہ کر نہ کر اُس کے سُن کر نُفْع کے سُن کُنْ کُن کُن کے سُن کے سُن کر نُفْع کے سُن کر نُفْع کے سُن کر نُفْع کے سُن کے سُن کر نُفْع کے سُن کُن کُن کے سُن کے سُن کر نُفْع کے سُن کر نُفْع کے سُن کے سُن کے سُن کے سُن کر نہ کہا کہ کے سُن کے سُن کے سُن کے سُن کے سُن کے سُن کر نہ کر اُسْ کے سُن کے

(تاريخ دمشق لابن عَساكِرج ١ ٥ ص ١٣٨ دارالفكربيروت)

#### کتاب کے خریدار متوجّہ هوں ا

كتاب كى طباعت مين نُمايان خرابى موياصَفْحات كم مون يابا سَندُ نَكَ مِين آئَكُ مِينَ آئِكُ مِينَ آئِكُ مِينَ آئِكُ مِينَ آئَكُ مِينَ آئِكُ مِينَ آئَكُ مِينَ آئَكُ مِينَ آئِكُ مِينَ آئَكُ مِينَ آئِكُ مِينَاكُ مِينَاكُ مِينَ آئِكُ مِينَاكُ مِينَاكُ مِينَ آئِكُ مِينَاكُ مِينَاكُمُ مِينَاكُ مِينَاكُ مِينَاكُ مِينَاكُ مِينَاكُ مِين











## ہرمسلمان بھائی اور بہن کیلئے بکسال مفید شریعت وطریقت سے متعلق ایک جامع اور منفر دتحریر

ار ای مرشر کا کی این کا کی این کا کی این کا کی این کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا تر تیب جدیدادر تخ کے ساتھ

> پیشکش شعبه اصلای کتب (دعوت اسلای) الهدینة العلهیة Islamic Research Center

ناشر :مكتبة المدينه كراجي









#### جمله حقوق بحق مكتبة المدينه محفوظ ہيں

## مكتبة المدينه

#### MAKTABA TUL MADINAH

#### دینی کتابول کی اشاعت کابین الا قوامی اداره

فیضان مدینه، محله سوداگران، پرانی سبزی منڈی، کراچی

Faizan-E-Madina, Mohalla Sodagaran, Old Sabzi Mandi, Karachi

UAN: +92211111252692 , , , , , , ; 92-313-1139278

www.dawateislami.net 🗑 www.maktabatulmadina.com

☑ ilmia@dawateislami.net ☑ feedback@maktabatulmadina.com

#### پاکستان کے چند مکتبۃ المدینہ

لاہور زدا تاور بار امار کیٹ میٹن ردؤ 04237311679 فیمل آباد: اثن پور بازار 0412632625 حیر رآباد: فیشان پدیند ، آفندی ٹائون 0222620122 میر پور آزاد شیمیز: چوک شبیدال 05827437212 

#### د نیابھر کے چند مکتبۃ المدینہ

0049 1521 6972748 جرمنی: انگلینڈ: 119618 7872 40044 0044 متحده عرب امارات: 1 1469 1 45-77 009 ىعودى عرب:525641947-50971 امریکہ: 3865–380 (847) 001 اتلى: 0039-3392358897 0061 430 539 226 آسٹریلیا: 0060 16-934 1591 ملائيشيا: ساؤتھ افریقہ: 9161 271 79 70 0027 بحارت:84948 93703 93709 0090-5318980786 زکی: 0081-8097526831 ساؤتھ کوریا: 2612-105517 0082 كوت: 00965-99972721 ساؤتھ افر لقہ: 1611 972 79 7000













### ''شَرِ یُعَتُ وطریقت' کے گیارہ مبارک کُروف کی نسبت سے اس کتاب کو برط صنے کی "۱۱" مقدس نیتیں

مسلمان کی نتیت اس کے ممل سے بہتر ہے (معجم کبیر طبرانی حدیث ۵۹۶۲ء ہ ص ۱۸۵ بیروت)

﴿ ا ﴿ رَضَا نَے الَّهِي عَدُّو جَلَّ كَيلِيَّ اسْ كَمَابِ كَالوَّلْ مَا ٱجْرِمْ طَالُعِهُ كُرُونْ گا۔

﴿ ٢﴾ کتاب کممل پڑھنے کیلئے روزانہ چند صفحات پڑھ کرعلم دین حاصل کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔

﴿٣﴾ شرر يُعَبت وطريقت كأحكام سيكھوں گا۔

﴿ ٣﴾ قرآنی آیات کی زیارت کروں گا۔

﴿ ٢٠۵﴾ مرشد کے مُقوق وآ داب پڑھ کر ب**اد رکھوں گا اور انہیں** پورا کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔

🦠 دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دلاؤں گا۔

﴿٩٠٠١﴾ 'تَهَادُوا تَحَابُوا الكدوسركوتخفدوآ پس ميس محبت برط على ـ ' ﴿مؤطامام مالك، ج٢،ص٥٠٨، رقم: ١٤٣١﴾ اس حديثِ مبارَكه پرعمل كي نيت سے حسبِ توفيق بي كتاب دوسرول كوتخفة دول كا \_

﴿ ال ﴾ اس كتاب ميں ديئے گئے طریقے کے مطابق مقررہ وفت پر روزانہ پابندی سے تصویم شد كروں گا۔ ان شآء الله عَزُوَجَلً

بہ المجھی اچھی نیّٹول سے متعلق رَہنمائی کیلئے ،امیرِ اہلسنّت دات یَکائُم العالیکا منفر د رسالہ'' ثواب بڑھانے کے نشخ''اور آپ کے مُر تّب کردہ دیگر، کا رڈ یا بیمفلٹ مکتبة المدینه کی کی بھی شاخ سے حاصِل فرمائیں۔







# آداب مرشدکال (مکمل پانچ هے) داب مرشد کامل (مکمل پانچ هے) نا ماند

| صفحهٔ بمر | عنوان               | صفحةبر | عنوان                              | صفةنمبر | عنوان                        |
|-----------|---------------------|--------|------------------------------------|---------|------------------------------|
| 59        | سچائي کي خوشبو      | 40     |                                    |         | حصه اوّل                     |
| 60        | مرشِد سے دُور       | 41     | جانور نما جنّ                      | 11      | فيضانِ اولياء                |
| 60        | مرشِد کے دشمن       | 42     | اژدها نما جنّ                      | 12      | پیری مریدی کا ثبوت           |
| 60        | خوش فهمي            | 43     | حبشی جنّ                           | 13      | مرید ہونے کا مقصد            |
| 60        | خلافِ عادت كام      | 45     | مدنی ماحول ہے دوری کی متباہ کاریاں | 14      | مرْشِدِ اتصال/چارشرائط       |
| 61        | ناقص مريد           | 48     | مرشِدِ کامل کے حاسدین              | 16      | مرشِدِ ايصال كي تعريف        |
| 61        | كرامت كي طلب        | 49     | 21مَدَني اوصاف                     | 16      | بیعتِ بَرَکت سے کیا مراد ھے؟ |
| 61        | مرشِد کی ناراضگی    | 50     | بابا فرید کا عشقِ مرشِد            | 17      | بيعتِ ارادت                  |
| 62        | مقامِ مرشِد         | 52     | 41آدابِ مرشِد                      | 19      | 26مدنی اوصاف                 |
| 62        | قلبِ مرشِد          | 52     | اچهي حالت                          | 20      | مرشِد كامل كى تلاش           |
| 63        | حكمتِ مرشِد         | 53     | حسنِ اعتقاد                        | 20      | يادگار سلف شخصيت             |
| 63        | ضروري احتياط        | 53     | ناكام مريد                         | 22      | مَدَني مشوره                 |
| 64        | ملفوظاتِ مرشِد      | 53     | دهتكارا هوا                        | 22      | شيطاني ركاوث                 |
| 64        | زيارتِ مرشِد        | 53     | حق مرشِد                           | 23      | مرید بننے کا طریقه           |
| 65        | چهره مبارک          | 54     | سچائي اور يقين                     | 25      | ادب کی ضرورت                 |
| 65        | اجازتِ موشِد        | 54     | سخت زلزلے                          | 26      | بے ادبی کی نحوست             |
| 65        | خاص خيال            | 54     | سچائى                              | 28      | پانچ حکایات                  |
| 65        | مرید پر حق          | 55     | بهثكاهوا مريد                      | 28      | اسم الله كا ادب              |
| 66        | تحفه مرشِد          | 55     | حسد كى نحوست                       | 29      | ساده کاغذ کا ادب             |
| 66        | امداد كا دروازه     | 56     | اطاعت کی بَرَکت                    | 29      | سیاهی کے نقطے کا ادب         |
| 67        | مريد هو تو ايسا     | 56     | نگاہِ ولایت کے اَسرار              | 31      | بسم الله كا ادب              |
| 68        | مرشِدِ كامل كا دشمن | 58     | دائمي عزت                          | 33      | آلِ رسول کاادب               |
| 68        | ترقی کا راز         | 58     | خدمتِ مرشِد                        | 37      | ادب کی بر کتیں               |
| 68        | ناراضگی مرشِد       | 59     | وضائے الھی                         | 38      | محبّت مرشد                   |
| 69        | مرشِد كى نيند       | 59     | ظاهر بين                           | 40      | چار جنّوں کی حکایات          |







| 121 | اعمالِ قلبيه                         | 99   | با ادب مرید                         | 69 | مرشِد کے عِیال کی خدمت       |
|-----|--------------------------------------|------|-------------------------------------|----|------------------------------|
| 122 | اهم ترين اعمال                       | 100  | مرشِدِ کامل عیب پوشی فرماتے هیں     | 70 | ادب سیکھنے کا حق             |
| 123 | قلب کے ٤٠ خطرات                      | 101  | مرشِدِ اعلیٰ حضرت کی کرامت          | 71 | 12آدابِ موشِد                |
| 125 | ولايتِ خاص                           | 102  | خدمت مرشد كا انعام                  | 72 | 26آدابِ مرشِد                |
| 125 | فنافى الشيخ                          | 102  | مرشِدِ کامل کی خدمت کا صله          | 75 | حصه دُ وْم                   |
| 126 | تصورِ مرشِد کی دلیل                  | 103  | قفلِ مدينه كى ضرورت                 | 76 | صحبت صالحین کی بَرَکت        |
| 126 | تصوّر میں آسانی کیلئے                | 105  | توبه پر استقامت                     | 77 | جانشينِ رسول                 |
| 127 | اهم هدایات                           | 106  | مرشِدِ کامل کا احترام               | 77 | صحبت کی ضرورت                |
| 129 | سات قر آنی آیات                      | 107  | كامِل توجه                          | 78 | ایمان کا تحفظ                |
| 131 | تَصوُّرِ مرشِد كا طريقه (اوّل)       | 108  | مرشِد کامل کے نعلین کا ادب          | 79 | مَدَنی اصول                  |
| 132 | تَصوُّرِ مرشِد كا طريقه (دُوُم)      | 109  | جنتي دروازه                         | 80 | ایمان کی حفاظت               |
| 133 | ابتدائي تصور كيلئے مَدَني انداز      | 111  | باكمال مريد                         | 81 | ازخود علاج                   |
| 134 | منقبتِ عطار                          | 112  | دو شهزادے                           | 81 | قرآن مجید کے ارشادات         |
| 137 | هُجُر ہ ثریف پڑھنے کے فوائد ویر کتیں | 113  | انوکھاادب                           | 82 | احاديثِ مباركه               |
| 139 | شَجُر ہ کے 4مَدَ نی پھول             | 113  | پیر خانے کا مهمان                   | 82 | فقھا ومحدّثينِ كرام كے اقوال |
| 142 | اجازتِ مرشِد                         | 114  | مرشِدِ كامل كى اولاد كا أدّب        | 83 | صوفياء و عارفين كے اقوال     |
| 142 | ضروري احتياط                         | 114  | مر شِدِ کامل کے مزار مبارک کی تعظیم | 85 | صحبت پانے کا مَدَنی ذریعه    |
| 142 | ممانعت کی حکمت                       | 115  | حضورغوثِ پاک کی تشریف آوری          | 86 | تصنيفات و تاليفات            |
| 143 | اجازت کی بَرَکت                      | 1 17 | حصه سؤم                             | 87 | 26حكاياتِ اولياء             |
| 143 | رضائے الھٰی                          | 118  | تصوف و طريقت كي ابتداء              | 87 | ایمان کی حفاظت               |
| 144 | 10 حيرت انگيز سچے واقعات             | 118  | مَدَني وجوهات                       | 89 | مريد هو تو ايسا              |
| 144 | بِچُھو سے پناہ                       | 119  | مَدَنی مثال                         | 90 | ایک دروازہ پکڑ مگر مضبوطی سے |
| 145 | سانپ بغیر ڈ سے لوٹ گیا               | 119  | اهلِ تَصَوُّف كون؟                  | 93 | مرید کی اصلاح                |
| 146 | چادر میں بِچُھو                      | 120  | بهترين ادوار                        | 94 | تلوار کا وار بے اثر          |
| 146 | بِچُھو کا زھر                        | 120  | علم تصَوُّف كى ضرورت                | 95 | سعادت مند مريد               |
| 147 | بِپهرا هوا سانپ                      | 121  | شرعِي احكام                         | 96 | محبت نے منزل تک پھنچا دیا    |
| 148 | زهريلا ڏنگ                           | 121  | جسمانی اعمال                        | 97 | مريد هونا سيكهو              |









| 233 | نسبت كى12بهاريس         | 183 | مصيبت كا ثلنا                 | 150 | جان و مال محفوظ               |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 234 | مرحوم كامران عطاري      | 184 | توجه فرمائيس                  | 151 | اولاد كى حفاظت                |
| 236 | مرحوم منير عطاري        | 185 | حصه پنجْم                     | 152 | كاروبار ميں بَرَكت            |
| 237 | مرحوم عبدالغفار عطاري   | 187 | پیدائشی نابینا کی آنکھیں روشن | 153 | بس ميں لوٹ مار                |
| 241 | مرحوم عبدالرحيم عطاري   | 191 | ولی کامل کے تبرک کی بڑکت      | 156 | شجره قادريه عطاريه            |
| 244 | مرحوم وسيم عطاري        | 194 | وساوس كى كاك                  | 156 | توجه فرمائيس                  |
| 246 | عطاريه اسلامي بهن       | 196 | طالب کی شرعی حیثیت            |     | مشائخِ كرام كے مَدَنى ارشادات |
| 247 | عطاریہ ہونے کی بَرَکت   | 201 | سالک ومجذوب کے احکام          | 161 | تاريخِ عرس و مدفن شريف        |
| 249 | مرتح وقت كلمه طيبه      | 202 | تقشِ قدم                      | 163 | ایصالِ ثواب کی بَرَکت         |
| 249 | قبر جنت كا باغ          | 202 | عظمتِ مجاذيب                  | 164 | حصه چهارْم                    |
| 250 | قبر کھلنے کے واقعات     | 203 | روحاني منازل                  | 165 | دل کی اصلاح                   |
| 250 | بنتِ غلام مرسلين عطاريه | 204 | شريعت كي حقيقت                | 166 | قلب كى سلامتى                 |
|     | عطاريه اسلامي بهن       | 205 | بابا دل دیکھتا ھے             | 167 | سات اعضاء كى حقيقت            |
|     | مرحوم أحد رضا عطاري     | 207 | پُر اَسرار بوڑھا              | 167 | خاص هدایات                    |
| 255 | میت کی چیخیں            | 208 | فقیر دعا کرمے گا              | 168 | اهل طريقت كي توبه             |
| 255 | مرحوم احسان عطاري       | 210 | یکیے کے نیچے500 کانوٹ         | 171 | شَرِیعُت و طریقت کے احکام     |
| 256 | مَدَني وصيت             | 212 | دل الحچل كرحلق مين آگيا       | 172 | احكام شَرِيُعَت               |
| 257 | مرحوم محمد نويد عطاري   | 215 | سچے مجذوب                     | 172 | قبله شریف کا ادب              |
| 258 | خوش نصیب عطاری          | 215 | موسى سھا گ رحمة الله عليه     | 173 | شَرِیعُت کے خلاف عمل          |
| 260 | عظيم نسبتين             | 216 | سچا وجد                       | 173 | روحاني ترقى                   |
| 264 | حيرت انگيز يكسانيت      | 217 | مجذوب بريلي                   | 174 | قرآن و سنت کے احکام           |
| 265 | صحيح العقيده مسلمان     | 218 | مجذوب زمانه                   | 174 | عاجزي كح چھ اقوال             |
| 267 | ماخذو مراجع             | 221 | پیر نماعامل                   | 176 | ضعیفی میں عمل                 |
| 268 | قابلِ مطالعه كتب        | 223 | عقیدت کی تقسیم                |     | اهم بات                       |
| 275 | قادری عطاری فارم        | 228 | مُريدين متوجه هو ں            | 178 | مجذوب بريلي شريف              |
|     |                         | 228 | خوفناک جنات کی موت            | 179 | ولى كامل كى قربت              |
|     |                         | 232 | منقبت "دامنِ عطّار"           | 180 | وساوس کی کاٹ                  |





#### بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ ط

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

#### ييش لفظ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!فی زماندایک طرف ناقص اور کامل پیرکا

امتیاز مشکل ہے تو دوسری طرف جو کسی کامل مر شد کے دامن سے وابستہ ہیں بھی تو انہیں اپنے مرشد کے ظاہری و باطنی آ داب سے آ شائی نہیں۔ جس کے سبب فیضِ مرشد کے طالب و تشکان ( یعنی پیاسے ) اپنی سوکھی زبانیں تو دیھر ہے ہیں۔ گر آ دابِ مرشد سے بے تو تُجی جو کہ مرشد کامل کے فیوض و کرکات سے سیرانی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس پر توجہ نہیں دیتے

اِن حالات میں اس بات کی اَشَد خَر ورت محبوس ہوئی کہ کوئی ایسی تحریہ ہوجس سے تثریعت کی روشنی میں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ناقص اور کامل مرشد کی پہچان بھی ہوسکے اور کامل مرشد کے دامن سے وابستگان آ داب مرشد سے مطلع ہوکر نا واقفیت کی بنا پر طریقت کی راہ میں ہونے والے نا قابلِ تصور نقصان سے بھی مُحفوظ رہ سکیل ۔اس حقیقت کو جانے اور مرشد کامل کے آ داب سمجھنے کے سال سے آ داب مرشد کامل کے ممل یا نی حصول پرشتمل اس کتاب میں شریعت و طریقت سے متعلق ضروری معلومات پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔



کی گئی ہے۔ تلفظ کی دُرُستی کیلئے جا بجا اِعراب لگانے کے ساتھ ساتھ قارئین کی دلچیہی کے پیش نظرا میان افروز سنچی حکا بات بھی پیش کی گئی ہیں۔

اُمبیر ہے کہ آپ با اُدَب خوش نصیبوں میں شامل ہونے کے طریقہ کا راور شریعت وطریقہ کا راور شریعت وطریقت کے اُسرار جانے کیلئے اس کتاب کو اوّل تا آخر طَر ور پڑھیں گے۔ ان شاء اللّه عُرَّوَ جَلَّ اس کتاب کا گہری نظر سے مطالعَہ نہ صرف سابِقہ زندگی میں ہونے والی کو تا ہوں کی نشاندہی کریگا، بلکہ زیر مطالعَہ رکھنے والوں کی آئندہ زندگی کیلئے بھی رَہٰمائی کریگا۔

اس کتاب کوپیش کرنے کی سعادت دعوتِ اسلامی کی محمد الله عزّوجُلْ سے دعا المدینهٔ العِلمیه کشعبہ اصلامی کتب کوحاصل ہور ہی ہے۔ اللّٰه عزّوجُلْ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت وطریقت کرموز اور آ دابِ مرشد ذوق و شوق سے جانے اور ان پڑل پر اہونے کی تو فیق عطافر مائے اور 'اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش' کرنے کے لئے نیک اعمال پڑمل اور مکر نی قافِلوں کا مسافر بنتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام جالس بشمول معجلس المدینهٔ العِلمیة کودن پجیسویں رات چھبیسوس ترقی عطافر مائے۔

(امين بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه والهوسلم)

شعبه اصلاحى كتب (مجلس المدينة العلمية، دعوت اسلامي )

٢٦ ذُوالُقَعُدَةُ الْحَرام ١٤٢٦ ٨

29 كسمبر 2005ء





بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم ط اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

آ داب مرشیر کامل حصّہ اوّل میں ۔۔۔۔۔

فيضان أولياء

(12t11*の*)

پیری مُریدی کا ثُبوت

(13t12<sub>v</sub>)

مريد بننے كامقصد

(اص<mark>13</mark>)

مرشِدِ كامل كيليِّ 4 شرا بطاور 26 اوصاف

(20°14°)

فی زمانه یادگارسَلَف شخصیت

(12に11か)

أدّب كى ضَر ورت وأنهميّت

(12°11°)

مریشد کامل کے 92 آ داب

المنافق المرشدكامل

#### ( ) N

## پہلے اسے پڑھئیے

عاشق اعلی حضرت، امیر المسنّت بانی دعوت اسلامی ، حضرت علامه مولا نا ابوبلال محمد البیاس عطّا رقادری رَضُوی ضیائی دَامَتُ بَرَ کاتُهُمُ الْعَالِيَه البيئ رسالے ضیائے دُرودوسلام میں فر مان مصطفیٰ عنی الله تعالی عَلَی وَالله وَ عَلَی فر ماتے ہیں ، ' جس نے جھے پرسو مرتبه دُرُودِ پاک پڑھا الله تعالی اُس کی دونوں آئھوں کے درمیان کھودیتا ہے کہ یہ زِفاق اور جہنّم کی آگ سے آزاد ہے اورائسے بروز قیامت شُهَداء کے ساتھ رکھی گا۔

(مجمع الزوائد، كتاب الادعية ، باب في الصلوة على النبي .....الخ، رقم ١٧٢٩٨ ، ح. ١٠ ، ص٢٥٣ )

## صَلّواعلى الُمَبيب! صَلّى الله تَعالىٰ على مُمَمَّد فَيضان آولياء

عُلَما عِرَرام رَحِمَهُمُ الله فرماتے ہیں کہ رَحمتِ عالَم ،نورِ مُجَسَّم صلَّ الله تعالی علیہ واله وَلم الله تعالی علیہ والله وَلَم الله تعالی علیہ والله وَلَم عَلَی الله تعالی علیہ والله و موسول اور نفسانی سیاہ کاریوں سے آلودہ ہو چکے ہوں وہ بھی جب حضور علیہ الصلاة والله می نظرِ کرم کے فیصان سے ستفیض ہوتے ہیں تو الحکے ظاہر و باطن باک و صاف ہوجاتے ہیں۔

آ قا ومولى صلَّى الله تعالى عليه واله وسلم كفَيضان رَحمت كاسلسله صحابه كرام، تابعين وتَبُعِ تابعين رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِينُ اور پِرائِفَيْضِ يافُت كَان اوليائ كاملين رَحِمَهُمُ الله

ك ذريع خِلا فت دَرخلافت جارى رہا۔ جن ميں غوث الأعظم شَخ عبدالقادر جيلانى عارف ربانى دا تا گنج بخش على جورى، قطب المشائخ خواج غريب نواز اجميرى، سَيِد الإولياء بابا فريدُ الدين گخ شكر، عارف بالله خواجه بها والدين نقش بند، سَيِد الإولياء بابا فريدُ الدين سُهر وَرُ دِى رَحِمَهُمُ الله تعالى كومعرفت وحقيقت كاجواعلى مَقام نصيب ہوااسكى مثال نہيں ملتى۔

اِن نُفوسِ قُدسیہ کے روحانی تَصَرُّ فات اور باطنی فُیوض و برَ کات کے باعث ہر دور میں حق کی شخ فر وزاں رہی ،اورایسے اَہلِ نظر پیدا ہوتے رہے جو نامُساعِد حالات کے باؤ جود باطل کے خلاف برسر پر کاررہے اور شَر یُعُت وطریقت کی روشنی میں لوگوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا فریضہ سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کی مَدَ نی سوچ جھی عطافر ماتے رہے ۔ کیونکہ مسلمان کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے ،مگر فی زمانہ ایمان کو جن قدر مُطرات لاجق جی اس قدر مُطرات لاجق جی اس کو جرذ کی شعور مُحسوس کر سکتا ہے۔

اعلی حضرت الشاہ امام اَ حمد رضا خان رضی الله تعالی عند کا ارشاد ہے، جس کوزندگی میں سلّب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، نُزع کے وقت اُس کا ایمان سلّب ہوجانے کا شدید ظُرہ ہے۔

(بحوالدرسالہ''برے خاتے کے اسبب''ص۱۲)

## پیری مُریدی کا ثبوت

عُلَماءِ كرام فرماتے ہيں، ايمان كى حفاظت كا ايك ذريعيك "مر شِد كامل" سے مريد ہونا بھى ہے۔ الله عَزَّوَ جَلَّ قر آنِ پاك ميں ارشاد فرما تا ہے۔

#### يَوُمَ نَدُعُواكُلَّ اُنَاسِ مِ بِاِمَامِهِمُ O (پ ١٥، بني اسرائيل:٧١)

(ترجمهُ قرآن كنزالا يمان)''جس دن ہم ہر جماعت كواس كے امام كے ساتھ بلائيں گے''۔

نورُ العرفان فی تفسیرِ القرآن میں مفسرِ شہیر مفتی اُحمہ یا رخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 'اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنالینا چاہئے شر یکئت میں ''تھلید،' کرکے، اور طریقت میں ''بَیْعَت 'کرکے، تا کہ خشر اچھول کے ساتھ ہو۔اگرصالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطن ہوگا۔اس آیت میں نقلید، بَیْعَت اور مُریدی سب کا شہوت ہے۔ نورالعرفان فی تفسیر القرآن، پ ۱۵ سودة بی اسرائیل: ۱۷)

#### مرید هونے کا مقصد

پیراُمورِ آبِرْت کے لئے بنایا جاتا ہے تا کہ اُس کی راہنمائی اور باطنی توجہ کی بڑکت سے مُر یداللہ ورسول عَنْ وَجَلَ وَسَى الله تعالی علیہ والہ وَہُم کی ناراضگی والے کاموں سے بچتے ہوئے <sup>و</sup> رضائے رَبُّ الا نام کے مَدَ نی کام' کے مطابق اپنے شب وروز گزار سکیں۔(مزید معلومات کے لئے صفحہ 160 تا 167 مطالعہ فرمائیں)

#### فى زما نه حالات

موجودہ زمانے میں بیشتر لوگوں نے'' پیری مُریدی'' جیسے اُہم منصب کو مصولِ دنیا کا ذریعہ بنارکھا ہے۔ بیشار بدعقیدہ اور گمراہ لوگ بھی تَصَوُّ ف کا ظاہری لبادہ

-----

ل مزید معلومات کیلئے ص ۷۰ تا ۷۶ ملاحظہ فرما کیں۔





اوڑھ کرلوگوں کے دین وابیان کو ہربا د کررہے ہیں ۔اورانہی غلَط کارلوگوں کو بنیا دینا کر'' پیری مریدی'' کے مخالفین اس یا کیز ہ رشتے سےلوگوں کو بدگمان کررہے ہیں۔ <u>دور</u>ِ حاضر میں چونکہ کامل و ناقص پیر کا امتیاز انتہائی مشکل ہے۔لہذا مرید هوتے وفت سرکا راعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت مولینا شاہ ا*َ حمد رضا خال ع*لیہ د حیمة المسنان اور جمة الاسلام ابوحا مدمحر بن محمد الغز الى عليه دحمة البارى في جن شرا كط و آ**وصا فےمر شد** کے بارے میں وضاحت فر مائی ہےاورمر شد کامل کی پیجان کا طریقہ ارشا دفر ما کراُمّت کونچی رَ ہنمائی عطا کی ہے۔اسے پیشِ نظرر کھناضَر وری ہے۔

#### مرشِد کامل کیلئے چار شرائط

سَیّدی اعلیٰ حضرت علیه الرحمة فمّاوی افریقه میں تحریر فرماتے ہیں که مرشد کی دو

﴿ الهُمر شِدِ إِنِّصالَ ﴿ ٢﴾ مرشِدِ إيصال \_ ﴿ الْهِ مرسم مِثيرِ انتَّصالَ لِعِنى جس كے ہاتھ پر بُعُث كرنے سے انسان كاسلسلہ حضۇ رِيُرنورسَيِّد المرسلين صنَّى الله تعالى عليه واله وسلم تك مَتَّصِل ہو جائے ،اس كيلئے جيار شرا لط ہيں۔ يركبي شورُك المرشِد كاسلسله بِاِتّصالِ صحيح (يعني دُرُست واسطور) كيما ته تعلق) حضورِ اقدس صلَّى الله تعالى عليه واله وللم تك بهنجا هو - نيج مين مُنقطع (يعنى جُدا) نه هو كمُنقطع ك ذر بعیہ اِتِّصال (یعن تعلق) ناممکن ہے۔ 🚣 بعض لوگ پلا ٹیٹے 🖆 (یعنی بغیر مرید ہوئے) ، مَحض بَزُعم وراثت (یعنی وارث ہونے کے گمان میں)اینے باپ دادا کے سُجا دے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا بُیعَتٰ کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی ، ہلا اِڈُ ن (بغیر اجازت)مرید کرنا شروع کردیتے ہیں۔ یا 🏠 سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کردیا گیا،اس میں فیض نہ رکھا گیا،لوگ برائے ہؤس اس میں اِڈ ن وخلافت دیتے چلے آتے ہیں یا ☆ سلسلہ فی نفسہ بھے تھا۔ مگر بھے میں ابیا کوئی شخص واقعہ ہوا جو بوجہ اِنتفائے بعض شرائط قابلِ بیعَت نہ تھا۔اس سے جوشاخ چلی وہ پیج میں مُنْقَطِع (یعنی جُدا) ہے۔ان تمام صورتوں میں اس بُیعُث سے ہر گز اِتِّصال (یعن تعلق) حاصل نہ ہوگا۔ (بیل سے دورھ بایا نچھ سے بچہ مانگنے کی مُت جداہے)۔

د وسيري شَرُط الم مر شارسُتي صحيح العقيده ہو۔ بدند ہب گراه كاسلسله شيطان تک پہنچے گانہ کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تک ۔ آج کل بَهُت کھلے ہوئے بردینوں بلکہ بے دینوں کہ جو بُیعُت کے سِر بے سے منکر و شمنِ اُولیاء ہیں،مکاری کے ساتھ پیری مریدی کا جال پھیلار کھاہے۔ہوشیار!خبر دار!احتیاط!احتیاط!۔

تسپیسسوی شَسوُ 🗗 ৯ مرشد عالم ہو۔ یعنی کم از کم اتناعکم ضر وری ہے کہ بلاکسی إمداد کے اپنی ضَر وریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے ۔گتب بینی (یعنی مطائعہ کرکے )اور اُفواہِ رِجال (یعنی لوگوں ہے من من کر) بھی عالم بن سکتا ہے،(مطلب یہ ہے کہ فارغُ التحصيل ہونے كى سَدُ نه شرُ ط ہے نه كافى۔ بلكه علم ہونا چاہئے۔) 🖈 علم فقہ ( يعني أحكام شریعَت )اس کی اپنی ضَر ورت کے قابل کافی۔ 🖈 اورعقائمِ اَہلسنّت سے لازمی پوراواقف ہو۔ 🖈 گفر واسلام، گمراہی وہدایت کے فرق کا خوب عارف (یعنی جاننے والا) ہو۔ **جو نہر ہے شرط ک**مر شد فاسق مُعْلَن (یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا) نہ ہو۔اس شرط

يرِ مُصول اِ بِنِّصال كا تَوَ قُفُ نهيں (يعني حضور صلى الله تعالى عليه داله وسلم سے تعلق كا دار ومَد اراس شرط ير

**-0000** 

نہیں، کہ فُجُو روفِسُق باعثِ فُسِخ (منسوخ ہونے کاسب) نہیں۔ گر پیر کی تعظیم لا زِم ہے اور فاسق کی تو ہین واجب اور دونوں کا اجتماع باطل ۔ (''اسے امامت کیلئے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اورشر یُخت میں اس کی تو ہین واجب ہے۔'')

﴿ ٢﴾ ﴿ ﴿ مُرْشِدُ النَّصِالَ لِعِنى شَرَائِطِ مَدُوره (لِعِن جَن شَرَائِطَ كَا ذَكِر كِيا اليا) كَ ساته (۱) مَفَاسِدِنَفُس (نفس كے فتوں) (۲) مَكائدِ شيطان (لِعِنی شيطانی چالوں) اور (۳) مَصائدِ ہوا (نفس کے جالوں) ہے آگاہ ہو۔ (۴) دوسر ہے کی تربیت جانتا ہو۔ اور (۵) اپنے مُتَ وَسِّ لِ پِشْفقت نامہ رکھتا ہو کہ اس کے عُیوب پراسے مطلع کرے ان کاعلاج بنائے (۲) جومشکلات اس راہ میں پیش آئیں انہیں حل فرمائے۔ (نتاوی افریقہ بس ۱۳۸۸) بنی عَن وقسمیں ہیں۔ ﴿ اِلَّ مُنْ مُن مُن کُلُ مُن کُلُ بَیْ مُنْ وَسِّمِیں ہیں۔ ﴿ اِلَّ مُنْ مُن کُلُ بِی مُنْ مُنْ وَسِّمِیں ہیں۔ ﴿ اِللَّهُ مُنْ مُنْ کُلُ بِی مُنْ مُنْ وَسِّمِیں ہیں۔ ﴿ اِللَّهُ مُنْ مُنْ کُلُ مُنْ مُنْ وَلِيْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

بیر کان العنی صرف تبرک کیلئے بیُغت ہوجانا،آج کل عام بیُکٹنیں یہی ہیں ۔وہ بھی نیک نیتوں کی، ورنہ بہت سے لوگوں کی بیُغت دنیاوی اُغراضِ فاسدہ کیلئے ہوتی ہے وہ خارج اُز

بکث ہیں۔ اِس بُیعُت کیلئے شیخ اِ تِصال (جس کا تعارُف آ گے گزرا) کافی ہے۔ یہ بُیعُت بھی بریار نہیں بلکہ بہُت مفید ہے اور دنیا وآ بڑرت میں اس کے کئی فائدے ہیں ۔ مُحو بانِ خدا کے غلاموں

ے دفتر میں نام لکھ جانااوران سے سلسلہُ تَصِّل ہو جانا بھی بڑی سعادت ہے۔ ۔

﴿ الوّل ﴾ ان خاص خاص غلامول اور سالِ كان راوطر يقت سے اس امر ميں مشابهت موجاتی ہے اور سبِیرِ عالم ، نور بِحُسَّم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلم فرماتے ہيں كه "مَنُ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ

(ترجمه) جوجس قوم سے مُشابَهَت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے''

(سنن ابوداؤ د، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم ١٣٠، ٣٠، ح٣، ١٢٧)

ا آواب مرشد کامل

﴿ وُوم ﴾ ان اَربابِ طریقت کے ساتھ ایک سلسلہ میں منسلک ہوجانا بھی نعمت ہے۔ حدیثِ پاک میں ہے، ان کاربِ عَزْدَ عَلَّ فرما تا ہے، ''هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشُقَى بِهِمُ جَلِيْسُهُمُ " (ترجمہ)وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتا۔

(صيح مسلم، كتاب الذكرووالدعاء، باب فصل مجالس الذكر، رقم ٢٦٨٩، ص١٢٢٣)

#### بَيُعَتِ إرادَت

اعلی حضرت ،امام اکبسنّت الثاہ امام اُحمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰ فرماتے ہیں ،

بُیعُتِ إِرَادَت بیہ ہے کہ مریدا پنے ارادہ واختیار تُم کر کے خودکو شُخ و مرشِد ہادی برحق کے

بالکل سِپُر دکردے، اسے مُطلُقاً اپنا حاکم ومُتَصَّر ف جانے، اس کے چلانے پرراہ سُلوک

پالکل سِپُر دکردے، اسے مُطلُقاً اپنا حاکم ومُتَصَّر ف جانے، اس کے چلانے پرراہ سُلوک

چلے، کوئی قدم پغیر اُس کی مَرضی کے نہ رکھے۔ اس کے لئے مرشِد کے بعض اُحکام، یاا پنی

ذات میں خودا سکے کچھکام، اگراس کے نزدیک سیحے نہ بھی معلوم ہوں تو آنہیں افعالِ زِحَر علیہ

السلاۃ واللام کی مِثْل سمجھا پنی عقل کا قصور جانے، اس کی کسی بات پردل میں اعتراض نہ

لائے، اپنی ہرمشکل اس پر پیش کرے۔

حضرت خِصَر علیه السلام اور حضرت موسی علیه السلام کے سفر کے دوران جو با تیں صادِر ہوتی تھیں بظاہر حضرت موسی علیه السلام کوجن پراعتر اض تھا پھر جب حضرت خِصَر علیه السلام اس کی وجہ بتاتے تھے تو ظاہر ہوجا تا تھا کہ حق یہی تھا جو انہوں نے کیا ) غرض اسکے ہاتھ میں مردہ بکر ستِ زندہ ہوکر رہے۔ یہ بیُغیتِ سالکین ہے۔ یہی اللہ عَذَّو حَلَّ تک پہنچاتی ہے۔ یہی حضورِ اقدس صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے صحابۂ کرام رضی اللہ عَدَّو حَلَّ تک ہے۔

www.dawateislami.net

(فتاوى افريقه، ص ۱۴۰)





جیسے سَیِّد نا عُبا دہ بن صامِت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلم سے اس پر بیُّؤٹ کی کہ ہرآ سانی و دشواری ہرخوشی و نا گواری میں حکم سنیں گے اور اِطاعت کریں گے اور صاحب حکم کے سی حکم میں پھوں و پُر انہ کریں گے۔

(صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب كيف يبايع الامامُ النّاس، رقم ٩٩ ا ٤ ، ٢٠٠٠ ج ، ص ٣٥٨)

شَیْخ ہادی کاحکم ، رسولِ اکرم صلَّی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کاحکم ہے۔رسولِ اکرم صلَّی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے حکم میں مجالِ وَم زَ وَنْ بہیں۔

#### مرشِد کامل کے 26 مکی مَدَنی اوصاف

کو جگ الاسلام امام محمر غرالی علید رحمة الوالی کامل مرشد کے اوصاف یوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلام اللہ تعالی علیہ والہ وہم کا نائب جس کو مرشد بنایا جائے ،اس کیلئے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو ۔ لیکن ہر عالم بھی مرشد کامل نہیں ہوسکتا ۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہوسکتا ہے ۔ جس میں چند مخصوص صفات ہوں ۔ یہاں ہم اِجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تا کہ ہر سر پھر ایا گمرا شخص مرشد ور ہبر بننے کا دعویٰ نہ کر سکے ۔ اوصاف بیان کرتے ہیں تا کہ ہر سر پھر ایا گمرا شخص مرشد ور ہبر بننے کا دعویٰ نہ کر سکے ۔ آپ فرماتے ہیں مرشد کامل وہی ہوسکتا ہے ۔ (۱) جود نیا کی محبت اور دُنیوی عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہواور (۲) ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو اور (۲) ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو اور (۲) ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو اور (۲) ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو اور کر کا مواور (۲) ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو اور کر کامل میں کا سلسلہ حضرت محمد مسلم اللہ تعالی علیہ والہ وہلم تک پہنچتا ہو۔ (۳) اس شخص نے ریاضت کی ہو۔ (۳) حضور اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے اُحکامات کی تعیل کا مظہر (یعنی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے اُحکامات کی تعیل کا مظہر (یعنی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے اُحکامات کی جھی روثن نظیر) ہو، اُحکامات اللہ یہ کہ بیا آوری کے ساتھ ساتھ سنن نہ یہ کی بیروی کرنے اور کروانے کی جھی روثن نظیر) ہو، اُحکامات اللہ یہ کی بیروں کرنے اور کروانے کی جھی روثن نظیر) ہو،

\_\_\_\_\_\_\_ (۵) وه شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، (۲) تھوڑی نیند کرتا ہو۔(۷)زیادہ نمازیں پڑھتا ہو۔

(۸) زیادہ روز بےرکھتا ہو۔ (۹) خوب صَدَقہ و خیرات کرتا ہو۔ (۱۰) اس کی طبیعت میں ہیں۔ تام ایجھے اخلاق ہونے جا ہئیں۔ (۱۱) صُرِ ۔ (۱۲) شکر۔ (۱۳) تُوگل۔ (۱۳) یقین۔ (۱۵) سخاوت۔ (۱۲) قناعت (۱۷) امانت۔ (۱۸) جِلُم۔ (۱۹) انکساری۔ (۲۰) فرما نبرداری (۱۲) سخاوت۔ (۲۲) وقار۔ (۲۲) وقار۔ (۲۲) سکون اور (۲۵) اسی قسم کے دیگر فضائل اس کی سیرت و کردار کا مجرو وہونا جا ہے۔ (۲۲) اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہولم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہوجس سے تمام بُری خصلتیں مُثُلًا (1) سنجوی ، انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہوجس سے تمام بُری خصلتیں مُثُلًا (1) سنجوی ،

(٨) سَرَكْتَى وِغيرِه اس روشني مين خُتم ہوگئي ہوں۔

عِلَم کے سلسلے میں کسی کامختاج نہ ہو، سوائے اس مخصوص عِلْم کے جو ہمیں پیغمبر اسلام صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلم سے ماتا ہے۔ یہ مذکورہ اُ وصاف کامل مر شد وں یا پیرانِ طریقت کی چھے نشانیاں ہیں۔ جو رسولِ خداستی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلم کی نائبی کے لائق ہیں۔ایسے مرشد وں کی پَیرَ وی کرنا ہی شجیح طریقت ہے۔

امام غزالی علیه الرحمة الوالی فرماتے ہیں ۔ الیسے پیر برطی مشکل سے ملتے ہیں ۔ الیسے پیر برطی مشکل سے ملتے ہیں ۔ اگر بید ولت کسی کو حاصل ہوئی اور بیتو فیق نصیب ہوئی کہ ایسا کامل مرشد مل گیا اور وہ مرشد اسے اپنے مریدوں میں شامل بھی کر لے تواس مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری وباطنی اُ دَب کرے۔

(مجموعه رسائل امام غزالي' إيهاالولد''، خطبة الرسالة ، رقم ٢٧٣)

حضرت جُنید بغُد ادی علیرتمة الهادی فرماتے ہیں، الله عَدَوْجَدُ جَسے نیکی عطا فرمانا چاہتا ہے اسے اپنے برگزیدہ بندوں کی خدمت میں جھیج دیتا ہے۔

(شان اولياء، حضرت جُنيد بغدادي، عليه الرحمة ، ص ١٩٣٧)

مرشد کامل کی قلاش بیر الله عزّوجلً کاخاص کرم ہے! کہ وہ ہر دور میں اپنے پیارے کُو بس سن الله عزوجلً کا خاص کرم ہے! کہ وہ ہر دور میں اپنیا پیارے کُو بس سن الله تعالی علیہ والہ وہ ہم کی اصلاح کیلئے اپنے اولیاءِ کرام رَحِمَهُمُ الله فر ور پیدا فرمات ہے در لیع لوگوں کو بیز بمن دینے کی کوشش فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دان شآء الله عزّوجلً )

## فی زمانه یادگار سکف شخصیت

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! سینکڑوں سال پہلے سیّد ناامام غزالی علیہ رحمۃ الوالی جن اوصاف کے پیرکو کمیاب فرمارہے ہیں۔ آئے حَمُدُ لِلّهِ عَزُوجَلُ فی زمانہ بیتمام اُوصاف شیخ طریقت، امیر اَہلسنّت، بانی وعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا ناابو بلال محمد البیاس عظارتا دِری رَضُوی دَامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه کی ذاتِ مبارَکہ میں بَدُرجہُ اَتُمَ محمد البیاس عظارتا دِری رَضُوی دَامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه کی ذاتِ مبارَکہ میں بَدُرجہُ اَتُمَ بیائے جاتے ہیں۔ جن کے تقویٰ و پر ہیزگاری کی برَکات کی ایک مثال قرآن وسنّت کی عالمیر غیرسیاسی تُحریک دعوتِ اسلامی کامَدُ نی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ آپ دامت عالمیر غیرسیاسی تُحریک دعوتِ اسلامی کامَدُ نی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ آپ دامت بیکا تھوں مسلمانوں کا اسلام بالخصوص نو جوانوں کی زندگیوں میں مَدُ نی انقِلا ب بر پاکردیا اور غیر مسلموں کے اسلام بیکی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں



آپ دائٹ بَرَ کائھُمُ الْعَالِيهُ شَرِی یُعْتِ مُطَّبَر هاور طریقتِ مُنوّره کی وه یا دگارسکف شخصیت بیں جو کہ کثیرُ الکرامت بُرُرگ ہونے کے ساتھ ساتھ عِلْماً و عَمَلاً، قَولاً و فِعلاً ، ظاهِراً و باطِنا اُحکامات اللہ ہے کی بجا آوری اور سُنننِ نَبُو بَیہ کی پیرَ وی کرنے اور کروانے کی بھی روشن ظیر ہیں۔

امیر اَ ہلسنّت دَامَتْ بَرَى اَنْهُمُ الْعَالِيْهِ جُوانِي كَي دہلیز برقدم رکھنے کے ساتھ ہی معرِ فت اورحقیقت کی تخصیل میں بھی کامل ہو چکے تھے اور آپ اِبتِد اء ہی ہے عوام وخواص میں انتہائی مخلص، پُر جوش، باعمل اور متقی عالم کے طور پرمشہور ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ مفتی اعظم یا کتان حضرت علامہ **مفتی وقا رُ الدین قادِری** رَضُوی علیہ رحمۃ القوی سے اِستِفا دہ فرمایا اور مسلسل ۲۲ سال آپ علیه الرحمة کی صحبتِ بابرَ کت سے مستفیض ہوتے رہے ۔ حتی کہانہوں نے قبلہ المبیر اَ ہلسننٹ دائٹ بَرَی اَنْهُمُ الْعَالِيَّه کو ( ظاہری وباطنی عُلوم ہے مُزیِّن یا کر ) اینی خلافت واجازت سے نوازا۔ (ماخوذاز وقارالفتاویٰ ج۲ص۲۰۲ بزم وقارالدین کراچی ) امير اَ بِلسنَّت دَامَتْ بَرَ كَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ مَفْتِي اعْظَم بِا كَتَانَ عليه الرحمة كے بورى دنيا ميں واحد خلیفه بین \_اور شارح بخاری ، نائب مفتی اعظم هند حضرت علامه مفتی شریف الحق امجدى عليه الرحمة في بحى آپ كوسلاسل أربعه قادِريّه، چشتيّه ، نَقُشُبَندِيّه اورسُهر وَردِيّه كي خلافت عنایت فرمانے کے ساتھ کتب وحدیث وغیرہ کی اجازت بھی عطا فرمائی ۔ دُنیائے إسلام کے کئی اور آکابر عکماء و مشائخ کرام نے بھی امیر آہلسنّت دامت برکاتم العاليكو اپنی خِلا فتعطا کرنے کے ساتھ ساتھ حاصل شُد ہ اَ سانیدوا جازات سے بھی نوازا ہے۔

المرشد كامل المرشد كامل

**€** 7 7

آ ب دامت بَرَ کاتھ ما العالیہ سلسلہ قادِریہ میں مرید کرتے ہیں۔اورسلسلہ قادِریہ کی بات ہی کیا ہے کہ اس سلسلے کے عظیم پیشواسیّد ناغوث الاعظم رضی الله عذفر ماتے ہیں کہ میرامرید چاہے کتناہی گناہ گارہو پغیر توبہ کے نہیں مریگا۔ (اِن شَاءَ الله عَزَّوَجَلَّ)

#### مَدَ ني مشوره

جوکسی کامُریدنه ہواُسکی خدمت میں مَدَ نی مشورہ ہے! کہ اس زمانے کے سلسلہ عالیہ قادِرید رَضُو بید کے عظیم بُرُرگ شَخ طریقت اَمیرِ اَ ہلسنّت دَامَت بَرَی اَنْهُمُ الْعَالِیه کی فاتیہ تا اور بلا تاخیر ان کامُرید ہوجائے۔ یقیناً مُرید ہونے میں نقصان کا کوئی پہلوہی نہیں ، دونوں جہاں میں اِنُ شَاءَ اللّٰه عَدْوَجَدُ فائدہ ہی فائدہ ہے۔

#### شَيطانی رُکاوٹ

مگریہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ حضور غوث پاک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کامُرید بننے میں ایمان کے تحفظ ، مرنے سے پہلے تو بہ کی تو فیق ، جَھنّٰم سے آزادی اور بنتے میں داخلے جیسے ظیم منافع موجود ہیں ۔ لہذا شیطان آپ کومُرید بننے سے روکنے کی بحر پورکوشش کرے گا۔ آپ کے دل میں خیال آئے گا، میں ذرا ماں باپ سے پوچھ لوں ، دوستوں کا بھی مشورہ لے لوں ، ذرا نماز کا پابند بن جاؤں ، ابھی جلدی کیا ہے ، فرامُرید بننے کے قابل تو ہوجاؤں ، پھر مُرید بھی بن جاؤں گا۔ میرے پیارے درامُرید بننے کے قابل تو ہوجاؤں ، پھر مُرید بینے کے انتظار میں موت نہ آسنجا لے، لہذا مُرید بننے میں تا خیر نہیں کرنی جائے ۔ میں تا خیر نہیں کرنی جائے ۔



#### شَجَرهٔ عطّاریه

اَلْتَ مُدُلِلْهِ عَنْ وَجَلَّ الْمِيرِ الْمِلْسِنْتُ وَامَنْ الْمَارِ الْمِلْسِنْتُ وَامَنْهُمُ الْعَالِيَهِ فَالِيَهِ فَالِيَهِ الْعَالِيَةِ مَا الْعَلَا الْمَالِ الْمَالِيَةِ مَا الْعَلَا اللهُ اللهُ

#### مُرید بننے کا طریقہ

بَهُت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں! کہ ہم اممیر اہلسندت دائے ہوئے ہیں۔ گرطریقہ کارمعلوم الممیر اہلسندت دائے ہوئے ہوئے ہیں، تو اپنا اور جن کو مُریدیا طالب بنوانا چاہتے ہیں ان کا نہیں، تو اپنا اور جن کو مُریدیا طالب بنوانا چاہتے ہیں ان کا نام، کتاب کے آخر میں دیئے گئے فارم کی فوٹو کا پی کروا کر اس پر ترتیب وار بمع ولدیت وعمر لکھ کر استخارہ دفتر، عالمی مدنی مرکز، فیضانِ مدینہ، نزد کیپیٹل ٹیلی فون ایکی چینے، مین یونیور سٹی روڈ، کرا پی باکتنان کے پتے پر روانہ فرمادیں، تو اِن شَاءَ اللّه عَدِّوَ جَدًّ انہیں بھی سلسلہ قادِر بہر ضو بہ عطار رہ میں داخل کرایا جائے گا۔



اس کے لئے نام کھنے کاطریقہ بھی سمجھ لیں۔ مثلاً لڑکی ہوتو میمونہ بنت علی رضا عُمہ تقریباً تین ماہ اور لڑکا ہوتو محمد المین بن محمد موسیٰ عُمہ تقریباً سات سال، اپنا مکمل یتا لکھنا ہر گزنہ بھولیں (پااگریزی کے تیپٹل حرف میں تھیں)

مَسْئَلِهِ ﴿ اللَّهِ تعالَىٰ عند فرماتے ہیں عورت کے لئے اجازتِ رضی اللّٰه تعالیٰ عند فرماتے ہیں عورت کے لئے اجازتِ شوہرکی حاجت نہیں (فاوی رَسُو یجلد۲۲ صفی ۵۸ مورت باری کے دنوں میں بھی مُر یدہو کتی ہے۔ مُسْئَلُه ﴿ ؟ ﴾: اعلیٰ حضرت رضی اللّٰه تعالیٰ عند فرماتے ہیں۔"بذریعہ قاصدیا

بذر بعد خط مُرید ہوسکتا ہے (فاوی رَصُوبِ جلد ۲۷ صفی ۵۸۵) معلوم ہوا کہ جب نمائندے یا خط کے ذریعہ خط مُرید ہوسکتا ہے ۔ توای میل، ٹیلیفون ،اور لاؤڈ اسپیکر پر بدرجہ اولی بیُغت جائز ہوئی ۔ شنم او و اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفٰے رضا خال علیه الرحمة بھی لوگوں کواجتماعی طور برمُر بیرفر ماتے شخے۔

www.dawateislami.net/mureed

Whatsapp: +92 321 26 26 112

دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیّت کے مکد نی قافِلوں میں سفراور کر رہے ہر مکد نی ماہ کے روز اندفکر مدینہ کے ذَرِیعے مکد نی اِنعامات کا کارڈ پُرکر کے ہر مکد نی ماہ کے دس دن کے اندراندرا پنے یہاں کے ذمّہ دار کو تُمْع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔
اِن شآءَ اللّٰہ عَدُّوَ جَلَّ اِس کی بَرُکت سے پابند سنت بننے ، گنا ہوں سے نفرت کرنے اورا یمان کی حفاظت کیلئے گرہ صنے کا ذِہن بنے گا۔



ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ المُرسَلِيُنَ اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ أَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ طَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

شیطان لا کھ ستی دلائے مگراس اُنہم کتاب کے یا نچوں حصوں کا اول تا آخرضَر ورمطالَعَه فرما ئين

#### آداب مرشد کامل صماول)

عاشون اعلى حضرت،امير أملسنّت باني دعوتِ اسلامي،حضرت علامه مولا نا ابوبلال محمد الباس عطار قادِرى رَضُوى ضيائى دَامَتْ بَرَكاتُهُمُ الْعَالِيَهِ السيرساكِ ضیائے وُرودوسلام میں فر مانِ مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ نَقُل فر ماتے ہیں،''جو مجھ برایک دن میں ایک ہزار باردُ رُودِ یا ک پڑھے گاوہ اُس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنّت میں اپنا مقام نه دیکیھ لے۔ (الترغیب والترهیب ، کتاب الذکر والدعاء، رقم ۲۲، ج۲،ص ۳۲۸طبعة وارالفکر )

#### صَلُّو اعلى الْحَبِيبِ! ۖ صَلَّى اللَّه تَعالَىٰ على مُحَمَّد ادب کی ضرورت

میتھے میتھے اسلامی بھائیو! اگرکوئی خوش نصیب مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہوکر مرید ہونے کی سعادت یا لے ، تواسے حاسئے کہاینے مرشد سے فیض یانے کیلئے پیکراُ وَب بن جائے۔اس کئے کہ طریقت کے تمام معاملات کا انحصارا دب پر ہے۔ قرآنِ ياك ميں ارشاد هوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّهٰ لِيُنَ الْمَنُوا لَا تُعَقِيدٌ مُوا بَيُنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَا تَّقُوا اللَّهَ طُاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ (پ٢٦، الْحُجُرات: ١)

© آداب مرشد کامل ) المسلم

**27** 

(ترجمهٔ قرآن کنزالایمان)اے ایمان والو!الله اوراسکے رسول سے آگے نه بردهو، اورالله سے ڈرو، بے شک الله سنتا جانتا ہے۔

اَ بَكِ اورجَّدار شادم وتا ہے: يَا يُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اَلاَتَرُ فَعُوْا اَصُواتَكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُوا لَهُ بِالْقَولِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ٥ ( پ٢٢، الْحُجُرات : ٢)

(ترجمهٔ قرآن کنزالایمان) اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نه کرو، اُس غیب بتانے والے نبی کی آوازیں اونچی نه کرو، اُس غیب بتانے والے نبی کی آوازیں، اور ان کے مُضور بات چِلاّ کرنه کہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چِلاّ تے ہوکہ کہیں تمہارے ممل اُکارت نه ہوجا کیں اور تہمیں خَبر نه ہو۔

#### ہے اُدہی کی نُحوست

تفسیر رُوحُ البیان میں ہے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلتا تھا تو اللہ تعالی اسے (اسکی ہے اَدَبی کی وجہ سے ) زمین میں دھنسادیتا تھا۔

ایک اور جگہ نقل ہے کہ سی شخص نے بارگاہ رسالت صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں عرض کی حضور صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں فاقد کا شکار رہتا ہوں ۔ تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ تو کسی بوڑھے (شخص ) کے آگے چلا ہوگا۔ (روح البیان پارہ کا)

اس سے معلوم ہوا کہ بے اَدَ بی دنیا و آخِر ت میں مُر دُود کروادیتی ہے۔ جسیا کہ البیس کی نولا کھسال کی عبادت ایک بے اَدَ بی کی وجہ سے بر بادہوگی اوروہ مَر دُود گھرا۔

البیس کی نولا کھسال کی عبادت ایک بے آئے جی کی وجہ سے بر بادہوگی اوروہ مَر دُود گھرا۔

(۱) حضرت ابولی دقاق علیہ الرحمة فرماتے ہیں ، بندہ اِطاعت سے جنت تک اور اُرسالۃ القشیریۃ ،باب الادب ،س ۱۳۱۷)



(۲) حضرت فر والنو ن مِصر ی علیه الرحمة فرمات بین که، جب کوئی مریدا وَ ب کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ لوٹ کر و بین پہنچ جاتا ہے جہال سے چُلا تھا۔ (الرسالة القشیریة ، باب الادب میں ۱۹۳۳)

(۳) حضرت ابنِ مبارک علیه الرحمة فرمات بین کہ ہمیں زیادہ عِلْم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑ اساا وَ ب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ (الرسالة القشیریة ، باب الادب میں ۱۳۷۳)

میں تھوڑ اساا وَ ب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ (الرسالة القشیریة ، باب الادب میں کا میک کی الماہ امام احمد رضا خان علیہ رحمة الهادی کے قول نصیحت کو ہڑی ا اُہمیت دی۔

فر مایا! کیا وجہ ہے کہ مرید عالم فاضل اور صاحب شَرِیعت وطریقت ہونے کے باؤ جود (اپنے مرشد کامل کے فیض سے ) دامن نہیں بھر پاتا؟ غالبًا اس کی وجہ بیہ ہے کہ مدارس سے فارغ اکثر علمائے دین اپنے آپ کو پیروم شد سے افضل سمجھتے ہیں یاعمل کا عُر وراور پجھ ہونے کی سمجھ کہیں کا نہیں رہنے دیتی ۔ وگرنہ حضرت شُنٹے سعدی علیه رحمۃ الهادی کامشورہ سنیں۔

#### مَدَ نی مشوره

فرماتے ہیں! بھر لینے والے کو چاہئے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اگر چہ کمالات سے بھرا ہوا ہو۔ مگر کمالات کو دروازے پر ہی چھوڑ دے ( یعنی عاجزی اختیار کرے ) اور بہ جانے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ خالی ہوکر آئیگا تو کچھ پائے گا، اور جوابیخ آپ کو بھرا ہوا سمجھے گا تو یا در ہے کہ بھر سے برتن میں کوئی اور چیز نہیں اور جوابی حاسکتی۔ (انواررضا،ام احمرضااورتعلیمات تصوف میں ۲۲۲)

<u>آدابِ مرشد کامل</u>

''بااَدَب'' کے پانج حُروف کی نسبت سے 5 حکایات ﴿ اِللّٰهِ کَالَابِ کَالَابُ کَا اَدَبِ ﴿ اِللّٰهِ کَا اَدَبِ اِللّٰهِ کَا اَدِ اِللّٰهِ کَا اَدَبِ اِللّٰهِ کَا اَدِ اِللّٰهِ کَا اَدَبِ اِللّٰهِ کَا اَدِ اِللّٰهِ کَا اَدِ اِللّٰهِ کَا اَدِ اِللّٰهِ کَا اَدْ اِللّٰهُ کَا اَدْ اِللّٰهِ کَا اَدْ اِلْمُ اللّٰهِ کَا اَدْ اِللّٰهِ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُ کَا اَدْ اِللّٰهِ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلَٰمِ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ الْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُ الْمُعْلِمُ لَا اِلْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُ لَا اَدْ اِلْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُعْلَٰمُ کَا اَدْ اِلْمُعْلَٰمِ کَا اَدْ اِلْمُعْلَٰمِ کَا اَدْ اِلْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلِمِیْ الْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلِمُ لَالْمُعْلَٰمِ کَالْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلَٰمِ کَا اِلْمُعْلَٰمِ کَامِ کَا اِلْمُعْلَٰمِ کَالْمُعْلَٰمُ کَا اِلْمُعْلِمُ لَالْمُعْلِمُوا لَمْ عَلَٰمُ عَلَٰمِ کَالْمُعْلَٰمُ کَا اِلْمُعْلِمُوا لَمْ عَلَٰمُ عَلَٰمُوا مِنَامُوا عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَ

تیخ طریقت امیر اَ المسنّت حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد البیاس عطّار قاوری رَضُوی دامت برُکاتِم العالیه کی مشہورِ زمان تصنیف فیضائِ سنّت کے باب فیضائِ بسم اللّد سے چار دکایات پیشِ خدمت ہیں۔

مِنّى كاشكسته بياله سلسله عاليَّ نُقْشُبُد يّه عَظيم بيشواحضرتِ سيدُ نا مَجِيِّ دِ ٱلْفِ ثَا نَى قُدِّ سَ سِرُّ وَالرَّبَانِي نِهِ الكِيكِ دِن عام بَيتُ الْخُلا مِيس بَعْتَكَى كاصَفا فَى كيليّ رکھا ہوا گندگی سے آلودہ کونا ٹو ٹا ہوا بڑا سامٹی کا پیالہ مُلا حُظہ فر مایا بغور سے دیکھا تو بیتا ب ہوگئے کیونکہاُس پیالے پرِ لَفُظُ ،اللّٰہ گندُ ہ تھا!لیک کرپیالہاُ ٹھالیااورخادِم سے پانی کا آ فمّا به ( یعنی ڈھکّن والا دَسته لگا ہوالوٹا ) منگوا کرایینے دستِ مبارَک سےخوب مُل مَل کراچھی طرح دھوکراُس کو پاک کیا، پھرایک سفید کپڑے میں لپیٹ کراَ دَب کیساتھ اُونچی جگہ رکھ دیا۔آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہاً سی پِیا لے میں پانی پیا کرتے۔ایک دن اللّٰہ عَـزَّوَ جَلَّ کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو إلٰہا م فر مایا گیا،''جس طرحتم نے میرے نام کی تعظیم کی میں بھی د نیاوآ خرت میں تمہارا نام اُونچا کرتا ہوں۔آپ رحمۃ الله تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے،اللّٰہ عَـزَّ وَجَلَّ كِنام بِإِكِ كَا أَدَبِ كَرِنے سے مجھےوہ مقام حاصل ہوا جوسوسال كى عبادت و

<del>\_</del> آداب مرشِدِ کامل

( 79

رِياضت يعيمي حاصل نه موسكتا تها!" (مُنْفُس از حفراتُ القُدس، وفتر وُوْم ص الماطفة بُبره)

الله عَزَوْجَلُ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللّهُ عَلَى ا

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرتِ سِیدُنا شُخ اَحمد سَر هِندی اَلُمع وف مُجدِ واَلُف عَلیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرتِ سِیدُنا شُخ اَحمد سَر هِندی المعر وف مُجدِ واَلُف عالیہ رَحمهُ الرَّائِن سادہ کاغذ کا بھی اِحبر ام فرماتے تھے۔ چُنانچِه ایک روزا پنے بچھونے پرتشریف فرما شے کہ یکا کیہ بے قرار ہوکر نیچائر آئے اور فرمانے لگے، معلوم ہوتا ہے، اِس بچھونے کے نیچکوئی کاغذ ہے۔ (زبرۃ القامات ، ص ۲۷۱) کاغذات کا احترام میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! معلوم ہوا! سادہ کاغذ کا بھی

اَدَب ہے اور کیوں نہ ہو کہ اِس پرقُر ان وحدیث اور اسلامی باتیں کسی جاتی ہیں۔اَلْحَمُدُ اِلَّہِ ہِی اِلْحَمُدُ اِلَّہِ عَدَّوَ جَلَّ بیان کردہ دِ کا بیت میں حضرت ِسیِدُ نامُجدِّ داَلُفِ ثانی علیہ رَنْمَةُ الرَّبانی کی مُسلی کرامت ہے کہ بچھونے کے اغذ کا ظاہری طور پر بن دیکھے بیتا چل گیا اور آپ رَمُۃ اللہ تعالی علیہ نیجے اُتر آئے تا کہ غلاموں کو بھی کا غذات کے اَدَب کی ترغیب ملے۔

الله عَزَوَجَلَّ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفِرت هو صُلُّو اعَلَى الله عَلَى مُحَمَّد صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

سیاہی کے نقطے کا اُوَب

حضرتِ سِیدُ نا محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سِلسِلہُ عالیہ نَقُشُدُندِ یَّه کے فطیم پیشواحضرتِ سِیدُ نامُجدِ داَلُفِ ثانی علیہ رحمۃ الرَّبَانی کی خدمت میں حاضِر

© آدابِم شِدِ کامل <del>(</del> آدابِم شِدِ کامل

تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیتح بری کام کررہے تھے،ضر ورتاً بَیثُ اُنْخُلا گئے مگر فوراً واپنس آ کریانی کا لوٹامنگوا کر بائیں ہاتھ کے انگو ٹھے کا ناحُن شریف دھویا ، پھر بَبیتُ الْخَلا تشریف لے گئے۔ بعد فراغت جب تشریف لائے تو فر مایا، بَیٹُ انْخُلا میں جُوں ہی بیٹھا کہ میری نظر بائیں ہاتھ کےانگوٹھے کے ناٹُن کی پُشت پریڑی جس برقکم کا اِمتحان کرتے وَ قُت کا (یعنی قلم کو چیک کرنے کیلئے کہ کام کر رہا ہے یانہیں اُس موقع کا ) سیاہی (ink) کا نُقُطہ لگا ہوا تھا ، چُو ککہ بیہ اُسی قلم سے تھا جس سے قرانی گڑ وف (عُر بی زَبان کے سارے جبکہ فارسی اور اردو کے اکثر گڑوف تُر انی ہیں) کھے جاتے ہیں اس لئے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر لگے ہوئے اُس نُقطے کے ساتھ وہاں بیٹھنا اُ دَب کے خِلا ف تھا، حالانکہ بَہُت شدّ ت سے پیشاب کی حاجت تھی مگراُس تکلیف کے مقابلے میں اِس بےاَ د بی کی تکلیف بَہُت زیادہ تھی لہٰذا فوراً ہاہرآ کر سابى كے نُقطے كودهوكر پيمر گيا۔ (زبدة المقامات ، ص ۲۷۴)

الله االله! سلسلهُ عالِيَّهُ تُقشُبُنُهُ يَّهِ عَظيم پيشوا حضرتِ مُجدِّ دالْفِ ثاني عليه رحمةُ الرَّاِنَ قَلَم کی سیاہی (ink) کے نُقطے کا بھی اِس قَدَراَ وَبِفر ماتے تھے جَبَدہ ہمارے یہاں حالت بہ ہے کہ لکھنے کے دوران لگی ہوئی سیاہی کے نشانات دھوکر عُموماً گٹر میں بہادیا جاتا ہے اور نا قابلِ استِعمال ہو جانے برقلم اور اس کے اُنجزا کو پہلے کچرے کے ڈِبّے میں ڈالتے اور بعد میں کچرا کونڈی کی نَدُ رکردیتے ہیں۔

اللّٰه عَزَوَجَلَ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے هماري مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيْبِ صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد



## ﴿ م ﴾ بسم الله كا أدّب

**شُرابی ولی بن گیا** ح*ظرتِسِیّدُ ناپشر حافی* علیهِ رَحْمهُ اللهِ الکافی توبه سے قبل بہوت بڑے شرابی تھے۔آب رحمة الله تعالىٰ عليه ايك مرتبه شراب كے نشخ ميں وُصت کہیں جارہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پرنظر پڑی جس پر ہِسُم السُّبِ الوَّحُملٰنِ السرَّ حِيبُ لَكُها مُوا تَها - آپ رحمة الله تعالى عليه في تغطيماً أنهاليا اورعِطْر خريد كرمُعَطَّر كيا پھر اُسے ایک بُلند جُله پراُ وَبِ کے ساتھ رکھ دیا۔اُسی رات ایک بُزُ رگ رحمة الله تعالی علیہ نے خواب میں سُنا کہ کوئی کہدر ہاہے،''جاؤ! پشر سے کہددوکہتم نے میرے نام کومُعَظَّر کیا، اُس کی تعظیم کی اورا سے بُلند جگہ رکھا ہم بھی تمہیں یا ک کریں گے۔''اُن بُزُ رگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دِل میں سَو جا کہ لِیشر تو شرا فی ہے ۔شاید مجھے خواب میں غلَط فہمی ہوئی ہے۔ پُٹانچہ اُنہوں نے وُضُو کیا ، نَفُل پڑھے اور پھرسور ہے۔ دُوسری اور نتیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور پیربھیسُنا که''ہمارا بیہ پیغام بیشر ہی کی طرف ہے، جاؤ! اُنہیں ہمارا پیغام پہنچا دو!'' چُنانچہوہ مُرُّر رگ رحمۃ الله تعالی علیہ حضرتِ بِشر رحمۃ الله تعالی علیہ کی تلاش میں نکل بڑے۔ ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی مخفِل میں ہیں تو وہاں <u>پہنچے</u> اور پشر کوآ واز دی\_لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشنے میں بدمست ہیں! اُنہوں نے کہا، اُنہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آ دَ می آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اوروہ باہر کھڑا ہے۔کسی نے جا کراندر خبر دی،حضرت سیّدُ نا بشرحا فی علیه دحمة الله الکافی نے فرمایا ، اُس سے یوچھوکہ وہ کس کا پیغام لایا ہے؟ وَرِيافَتُ كَرِنْ بِرِوهِ بُزُرِكَ رِمْةِ اللَّهُ تَعَالَى عَايِفْرِ مانْ لِكَهِ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ كا بيغام لا يا بهول ـ

جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میہ بات بتائی گئی تو جُھوم اُٹھے اور فُو راً ننگے یا وَں باہر تشریف لے آئے پیغام حقّ عَدَّوجَلَّ سُن کرستے دِل سے تو بہی اوراُس بُلند مَقام برجا پہنچے کہ مُشاہِدَہ حَقِّ عَدِّوَ جَلَّ كَ عَلَبَهِ كَي شِلاَّ ت سے ننگ يا وَل رَبْ لگے۔ إسى لئے آپ رحمة الله تعالى عليه عانی (یعنی نظیے یاؤں والا) کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ (تذکرۃ الاولیاء، باب۲ا،ص۲۰ا(فارس)

اللَّه عَزَوَجَلَ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدقر هماري مغفِرت هو صَلُّوا على الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّه تَعالَىٰ على مُحَمَّد

باأدب بانصيب ميشه ميشهاسلامي بهائيو! المير أمسنَّت دامت بركاتهم العاليه اس واقعہ کے ممن میں تحریفر ماتے ہیں کہ اللہ عَــــؤَدَ عَـلُ کا نام لکھے ہوئے کا غذ کے ٹکڑ ہے کا اَ دَب كرنے ہے ايك پخت گُنه كاراورشراني وليُّ اللّٰه بن گيا توجن كے دلوں ميں دبُّ الْآنام عَزْرَجَلَ كانام كنده ( كن - وَهُ ) اورجن كِ فُلُوبِ فِي كُرُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ سِيمَ عَمُور عِيل أن نُفُوسِ قُدُسِیّہ کے اُ دَب کے سبب ہم کنہگار، الله عَدْوَجَةً کے فضل وگرم سے کیوں بہرہ وَ ر نه ہوں گے؟ نیز جوتمام اولیاءوانبیاء کے بھی آقا ہیں یعنی سیِّدُ الْاَنْبِیاء، اَتُحْدِ مُسجُتَهٰ ہے، محمد مُصطَفْع صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم أن كا أوَب أَثْر وَثُو اب كامُو جِب ہے۔حضرتِ سبِّدُ نا بِشرِ حا فی علیہ رَثُمَةُ الله اکانی نے اللّٰدربُّ العرِّ تءَـزُوَجَلً کے نام کا اُ دَب کیا توعظمت یا ئی ۔ تو آج ہم اگر شَهنشا و عالى نَسب ، سلطان عَرَ ب محبوب ربِّ عَرَّ وَجُلَّ و صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم کے نام پاک کا اُدَب کریں، جہاں سنیں پُوم کر آنکھوں سے لگالیں تو کیونکر عِزّ ت نہ یا کبیں گے؟ حضرت ِسیّدُ نابِشر حافی علیہ د حسمة الملّه الکافی نے جہاں اللّٰهُ عَرَّ وَحَلَّ کا نام

**-0000** 

دیکھا وہاں عِطْر لگایا تو پاک ہوگئے، ہم بھی جہاں ذِ کرِ رسالت مآب صلّی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلّم ہووہاں عَرُ قِ گُلا بِ چھڑ کیس تو کیوں نہ یاک ہوں گے؟

کیا مھکتے ھیں مھکنے والے بُو په چلتے ھیں بھٹکنے والے عاصیو! تھام لو دامن اُن کا وہ نھیں ھاتھ جھٹکنے والے

الله عَزَوَجَلُ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفِرت هو صُلُّو اعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صُلُّو اعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّد مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى ال

جُنید بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مُملکت کی شان سے ۔ ایک دن دربارگا ہوا تھا کہ چوبدار نے اطلاع دی کھی کے دروازے پر شیخ سے ایک لاغر و نیم جان شخص برابر اصرار کررہا ہے کہ میرا چینی جُنید (رضی اللہ دروازے پر شیخ سے ایک لاغر و نیم جان شخص برابر اصرار کررہا ہے کہ میرا چینی جُنید (رضی اللہ تعالی عنہ) تک پہنچا دو، میں اس سے گشتی لڑنا چاہتا ہوں ۔ لوگوں کو بڑی جرت ہوئی مگر خلیفہ نے دربار یوں سے باہمی مشورہ کے بعد گشتی کے مقابلے کیلئے تاریخ وجگہ مُتعین کردی ۔ نے درباریوں سے باہمی مشورہ کے بعد گشتی کے مقابلے کیائے تاریخ وجگہ مُتعین کردی ۔ انسو کھی کست مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغد ادکا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشکوں سے کھچا کھچ جھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جُنید بغد ادی (رضی اللہ تعالی عنہ) تیار ہوکرا کھاڑے میں اُتر گئے ۔ وہ اجنبی بھی کمر گس کرایک کنارے کھڑا ہوگیا۔ لاکھوں تیار ہوکرا کھاڑے یہ بڑا ہی جیرت انگیز منظر تھا ، ایک طرف شُہر ت یا فتہ پہلوان اور دوسری طرف کمز ورؤ کیف شخص ۔



پُوراً سوار گفتگو حضرت جُديد (ض الله تعالى عنه) نے جيسے ہی خم تھونک كرزور آ زمائی کیلئے پنچہ بڑھایا تواجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا۔ کان قریب لاسیے مجھے آپ ہے کچھ کہنا ہے۔''نہ جانے اس آواز میں کیا بھر تھا کہ سنتے ہی حضرت جُنید (رض اللہ تعالی عنه) یرایک سکتہ طاری ہوگیا ۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا ،فر مائے !اجنبی کی آ وازگلو گیر ہوگئی۔ بر مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی ۔ جُنید! میں کوئی پہلوان نہیں ہول ۔ ز مانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں ،سّیدہ فاطِمہ (ضیالله عنها) کا ایک جیموٹا سا كنبه كئ ہفتے سے جنگل میں بڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بيح بھوك كى شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہرروز صبح کو بیہ کہہ کرشہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گالیکن خاندانی غیرت کسی کے آ گے منہ ہیں کھو لنے دیتی۔شرم سے بھیک مانگئے کیلئے ہاتھ نہیں اٹھتے ۔ میں نے تمہیں صرف اس امیدیر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے۔ آج اس کی آبرور کھلو۔ وعدہ کرتا ہول کہ کل میدان قِیا م**ت میں نا نا جان** صلّی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دستم سسے کہہ کر نتمہار ہے سر ہیر فتح کی دستار بندھواؤں گا\_

الجبی شخص کے یہ چند جملے نِشتَر کی طرح حضرتِ جُنید (رضی الله تعالی عنه ) کے چگر میں پُیوست ہو گئے پلکیں آنسوؤں کےطوفان سے بوجھل ہوگئیں، عالم گیرشُہرت ونامُوس کی یامالی کیلئے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تا خیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت ِ جُنید (رضی اللہ تعالی عنہ )نے جذبات کی طُغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا'' کِشُو رِعقبیرت کے



#### تاجدار!میریعزت ونامُوس کااس سے بہترین مَصْرُ ف اور کیا ہوسکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اُڑتی ہوئی خاک بریثار کر دول'۔

ات کہنے کے بعد حضرت جُنید (رضی اللہ تعالی عنہ ) خُم کھونک کر للکارتے ہوئے آ گے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دریپینتر ابدلتے رہے لیکن دوسرے ہی کھی میں حضرتِ جُنید (رضی الله تعالی عنه ) حیارول شانے چت تھے اور سینے پر سَبِّده فاطمه زَهره رضى الله تعالى عنها كاايك نحيف و ناثُو ال شنهراده فتح كا يرجم لهرار باتھا۔

ا بیک لمحے کیلئے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہوگئی۔ جیرت کاطِلِسُم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف ونا تُو اں سّید کو گود میں اٹھالیا۔اور ہرطرف سے انعام و إکرام کی بارش ہورہی تھی۔رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سّید خلعت وانعامات کا بیش بہا ذ خیره کیکر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔

حضرت جُنید (رضی الله تعالی عنه ) اکھاڑے میں جیت لیٹے ہوئے تھے۔اب کسی کوکوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کاسُرُ وران کی روح برایک خمار کی طرح حیما گیا تھا۔

عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جُنید (رضی اللہ تعالی عنہ )جب اینے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں بیالفاظ گونچ رہے تھے۔''میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قِیامت میں نا ناجان سے کہہ کرتمہارے سر برفتح کی دستار بندھواؤں گا''

دستار ولایت کیا چ چ ایا ہوسکتا ہے؟ کیا میری قسمت کاستارہ یک بیک اتی بلندی پر پہنچ جائیگا کہ سرکارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی بڑکتیں میری پپیثانی کو چُھولیں۔ اپنی طرف دیکھا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کواس اعز از کے قابل نہیں یا تا۔ آہ! اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کیلئے ایک ایک دن گننا پڑیگا۔ بیسویتے سویتے حضرت ِجُنید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کی جیسے ہی آئکھ لگی ۔سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی ۔سامنے شہدسے بھی میٹھے میٹھے آقامسکراتے ہوئے تشریف لے آئے۔لب ہائے مبارَ کہ کوبُنیِش ہوئی، رَحمت کے پھول جھڑنے لگے۔الفاظ کچھ یوں ترتیب یائے ''مجُنید اٹھو، قِیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفراز بوں کا نظارہ کرلو۔ نبی زادوں کے نامُوس كيليِّ شكست كى ذلتوں كاانعام قيامت تك قرض نہيں ركھا جائيگا۔سراٹھاؤ، تمہارے لئے فتح وکرامت کی دَستارلیکرآ یا ہوں۔آج سے تمہیں عرفان وَتُقرُّ ب کی سب سے اونچی بساط بر فائز کیا گیا۔ بارگاہ یز دانی سے گروہ اولیاء کی سَر وَرِی کااعزازتههیںمیارک ہو''۔

ان گلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکا رِملہ بینہ، سرور قلب وسینے، فیض گنجینے، صاحبِ معطر پسینے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے حضرت مجنید بَخدادی (رض اللہ تعالی عنہ) کو سینے سے لگالیا۔اس عالم کیف بار میں اپنے شنم ادوں کے جال نثار پروانے کو کیا عطافر مایا اس کی تفصیل نئمیں معلوم ہوسکی۔جاننے والے بس اتناہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت مجنید رضی اللہ تعالی عنہ کی آئکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرار ہی تھی۔سارے بغداد میں آپ کی



ولايت کی دهوم مچ چکی تھی،خواب کی بات بادِصبانے گھر گھر پہنچادی تھی،کل کی شام جو یائے کقارت سے محکر ادیا گیا تھا آج صبح کو اس کی راہ گزر میں بلکیں بچھی جارہیں تھیں۔ایک ہی رات میں سارا عالم زِیر وزَیر ہو گیا تھا۔طلوع شحر سے پہلے ہی حشر 😅 <mark>جُنید بَغُدا دی</mark> رضی اللہ تعالی عنہ کے درواز ہے یر درویشوں کی بھیٹر جمع ہوگئی تھی۔ جونہی ( آپ رضی الله تعالی عنه ) با ہرتشریف لائے خراج عقیدت کیلئے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سرکا تاج ا تار کر قدموں میں ڈال دیا۔سارا شہر حیرت ویشیمانی کے عالم میں سرجھکائے کھڑا تھا۔حضرت جُنید بغُدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے ایک بارنظرا ٹھائی اور (سامنے موجود عاشقان رسول کے ) ہیبت سے لرز تے ہوئے دلوں کوسکو ن بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی گروہ اُولیاء (حمہ اللہ) کی سَر وَری کا اعزاز مها رَک ہو، منه پھیر کر دیکھا تو وہی نُحیف ونزار آل رسول فرطِ خوثی سے مسکرار ہاتھا۔ آل رسول کے اُ دَب کی بَرُ کت نے ایک پہلوان کو محوں میں آسانِ ولایت کا حیا ند بنا دیا۔ ساری فضاسّیدالطا ئفہ کی مبارؔک باد سے گونج آتھی۔

(زلف زنجيرمع لالهزار،انعام شكت ،ص٦٢ تا٧٤)

اللّه عَزَوَجَلّ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقر هماري مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد **اَ دَبُ کی بَرَ کنیں** قرآنِ پاک میں بااَ دَبِخوش نصیبوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّـذِيُـنَ يَـغُـضُّـوُنَ اَصُـوَاتَهُـمُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَئِكَ الَّذِينَ امُتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولِي للمُّهُمُ مَّغُفِرَة 'وَّاجُر' عَظَيْم' (پ٢٦، سورةُ الْحُجُرات: ٣)

المنافق المستعمل المس

ر ترجمهٔ قرآن کنز الایمان) بیشک وه جواپی آوازیں بیت کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس،وہ ہیں جن کا دل اللہ

**(** ٣٨ )

نے پر ہیز گاری کیلئے پر کھ لیا ہے۔ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

اس آيتِ مبارَكه كَ تَفسير رُوحُ البيان صفحه ٢٦ جلد ٩، طبعة مكتبه عثمانيه ملى ہے أوفى الأية الشارة الله عَضِ الصَّوْتِ عِنْدَ الشَّيْخِ الْمُرْشِدِ اَيُضًا لِآنَهُ الْوَارِثُ مِن ہِ الْخَلافَةُ ''(تو جَمه: اس آيت مبارَكه ميں اس بات كى طرف اثاره ہے كَ شُنْ ومر شِد كے پاس بھى آواز پُست ركھى جائے، يُونكه مرشد كامل رسول الله صلَّى الله تعلى عليه واله والم كا وارث اور نائب بوتا ہے۔)

پیں اس آیتِ مبارَ کہ سے معلوم ہوا کہ جولوگ رسولُ اللّٰدصلَّی اللّٰہ تعالی علیہ دالہ وَسلم اور آپ کے سیجے نا نبول کا اُدَب بجالاتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے قُلُو ب کوتفوی کے لئے خاص کر دیا ہے۔

## مَكَبَّتِ مرشِدِ

الشیخ الے مواهب سیّد ناا مام عبدالو ہاب شعر انبی علیالر مۃ اپی مشہور زمانت تصنیف اَلاَنُوارُالُقُدُ سِیّے ہُ فِی مَعُرِفَةِ قَوَاعِدِ الصَّوْفِیّهُ میں ارشا وفرماتے ہیں ۔ اے میرے بھائی! تو جان لے کہ مرشد کے اَدَب کا اعلیٰ حصہ مرشد کی محبت ہی ہے۔ جس مرید نے اپنے مرشد سے کامل محبت نہ رکھی ۔ بایں طور کہ مرشد کو اپنی تمام خواہشات پرترجیج نہ دی تو وہ مریداس راہ میں کا میاب نہ ہوگا۔ کیونکہ مرشد کی محبت کی مثال سیر سی کی سے ۔ مریداس کے ذریعے ہی سے چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کو مثال سیر سی کی سے ۔ مریداس کے ذریعے ہی سے چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کو مثال سیر سی کے درکھی تو وہ منافق جَہم کی نے طبع میں ہوگا۔



جب تونے اس بات کو جان لیا لہٰذااب تو اپنے مشائخ کے مبین (یعن اپنے سلیے ے بُوُرگوں نے نُخبت رکھنے والوں) کے بعض اُوصاف سے اپنی ذات کو آ زمالے (یعنی فکر مدینہ کرتے ہوئے تواپنا عاسبکر) اوراینی تیجی اور جھوٹی مُحبّت میں فرق کرلے۔

ا بیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ تمام اہل طریقت نے اتفاق کیا ہے کہ تجب مرشد میں صادق مرید کی علامات میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ تمام گنا ہوں <u>سے تو بہ کرے اور تمام عیبوں سے یا کیزگی اختیار کرے۔</u>

کیونکہ جومرید گناہوں سے آلودہ ہوکراییے مرشد کی محبّت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔جیبا کہاس کواینے مرشد سے مُتبت نہیں تواسی طرح مر شد کوجھی اس سے مُحبّت نہیں ۔ جب مر شد کواس سے مُحبّت نہیں تو ( گویا)اللّٰہءَ زَوَجَلَّ کوجھی اس سے محسّب نہیں ۔

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشا دفر مایا۔

لله يُحِبُّ المُحُسِنِين O (پ٤،سورة المائدة : ٩٣)

(ترجمه قرآن کنزالایمان) اورالله نیکول کودوست رکھتا ہے۔

ا يك اور مِكْدارشاد مُوا، كَمْرَانَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( پ٠١، سورة توبه: ٣)

(ترجمهٔ قرآن کنزالایمان) بےشک الله بر هیز گاروں کودوست رکھتا ہے۔

محبت مرشد کی برکات سے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے والے اطاعت گزارم بقى دىر بهيز گار،عاشقان رسول جنهين الله ءَــــزَّ وَجَـــلَّ نے اينادوست ارشاد فريايا،



اطاعتِ اللی کی وہ بُرکتیں پاتے ہیں کہ خصرف انسان بلکہ جنات بھی ان کی فرما نبرداری

کرتے ہیں۔ آفات و بلیّات و شریر جنّات کے شر سے نہ صرف خود

بلکہ ان کے آبل وعیال بھی مُحفوظ کر دیئے جاتے ہیں۔

"نیکی" کے چار حُرُوف کی نسبت

"نیکی" کے چار حُرُوف کی نسبت
سے جار سَر کش جنّوں کی حکایات

# های سرکش جن

قاضی ابویعلی "طبَه قاتُ السَحنَفیه" میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالحسُن علی بن اَحم علی عسکری کہتے ہیں کہ میرے دادانے بتایا کہ میں امام اَحمہ بن صنبل (رَضِی اللہ تعالیٰءَنہُ) کی مسجد میں موجود تھا کہ الن کی خدمت میں میحوُر گل (بادشاہ) نے اپنا ایک وزیر جھیجا کہ وہ آپ کو مطلع کرے کہ اس کی شخرادی کو مرکی ہوگئی ہے اور عرض کرے کہ آپ اس کی صحت و عافیت کیلئے دعا فرما ئیں ۔ تو حضرت امام اَحمہ بن صنبل رضی اللہ عنہ نے وضوکر نے کیلئے کھور کے پے کا تسمہ لگا ہوالکڑی کا جوتا (کھڑاؤں جس کا پاکھور کے پے کا تھا) وضوکر نے کیلئے گھور کے پے کا تسمہ لگا ہوالکڑی کا جوتا (کھڑاؤں جس کا پاکھور کے پے کا تھا) اس جن سے کہو کہ (امام) اَحمد فرمار ہے ہیں تمہم ہیں کیا بیسند ہے؟ آیا اس لڑی سے نکل جوتا لیسند کرتے ہو یا اس (یعنی امام اَحمد ضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے 70 بار جوتے کھانا لیسند کرتے ہو یا اس (یعنی امام اَحمد ضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے 70 بار جوتے کھانا لیسند کرتے ہو یا اس (یعنی امام اَحمد ضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے 70 بار جوتے کھانا لیسند کرتے ہو یا اس راس جن کے پاس گیا اور اسے یہ بیغام پہنچا دیا۔ اس سرکش جن جوی جو کھوں کے پاس گیا اور اسے یہ بیغام پہنچا دیا۔ اس سرکش جن



نے لڑکی کی زبان سے کہا، ہم سنیں گے اوراطاعت کریں گے۔اگرامام اَحمد (رض اللہ تعالی عنہ) ہمیں عراق سے جانے کاحکم فرمائیں گے تو ہم عراق میں بھی نہیں رکیس گے۔وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بندے ہیں۔ چنانچہ وہ جنّ اس لڑکی سے نکل گیا اور وہ لڑکی تندُرُست ہوگئی، پھراس کے یہاں اولا دبھی ہوئی۔

جب امام اُحمد رضی الله عند نے ظاہری وصال فر مایا تو وہ سرکش جن اس لڑکی پر دوبارہ آگیا ۔متوکل بادشاہ نے اپنے وزیر کوامام اُحمد رضی الله عند کے شاگر دحضرت ابوبکر مروزی کی خدمت میں بھیجا۔ تو اس نے بورے واقعہ سے مطلع کیا ، چنانچہ حضرت ابوبکر مروزی نے جو تالیا اور اس لڑکی کے پاس گئے۔ تو اس سرکش جن نے اس لڑکی کی زبان سے محققکو کی اور کہا ، میں اس لڑکی سے نہیں تکلوں گا اور میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا اور نہیں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا فر ماں برداری بات ما نوں گا۔ امام اُحمد بن خنبل رضی الله تعالی عند تو الله عَدِّو وَجَدِّ کے فر ماں بردار بندے شخصا سلئے انہوں نے ہمیں اپنی اطاعت کا صکم دیا۔ (اور ہم نے الله درسول وَ وَعِلَ سِلْ الله عَدِ وَمِ مِلْ الله عِن الله عَدِ الله عَدِ الله عَدِی اُللہ عَدِ الله عَدِی اُللہ عَدِ الله عَدِی اُللہ وَ وَعِلْ مِلْ الله عَدِی اُللہ وَ الله عَن کا مُلْمُ وَ مِلْ اِللّٰ اللّٰ عَدَ اللّٰه وَسُول وَ وَعُلْ مِلْ اللّٰه عَدُولُ مِلْ اللّٰه عَن کا مُلْمُ وَ مِلْ اللّٰه عَد اللّٰه وَسُول وَ وَعُلْ مِلْ اللّٰه عَن وَاللّٰه عَد اللّٰه وَسُول وَ وَعُلْ مِلْ اللّٰه عَد وَاللّٰه وَاللّٰه عَن وَاللّٰه عَنْ وَاللّٰه وَمِلْ اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه عَنْ اللّٰه وَاللّٰه وَمِلْ وَعُلْ مِلْ اللّٰه وَاللّٰه الله عَنْ کی الله عندی کی الله ورسول وَ وَعُلْ مِلْ الله عَنْ وَاللّٰه عَنْ اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه

ملخص از: لقط المرجان في احكام الجان لِلسُّيوطي ترجمه: جنوںكي دنياص210)

# ﴿٢﴾ جانورئماجي

اِبُنِ اَبِیُ اللَّهُ نُیا ''مُکا کدالشیطان' میں حضرت حسن بن مُسین رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت رہے بنت مُعَوَّ فرین عَفْر اورضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہوا (اور پردے کی احتیاط کے ساتھ) ان سے پچھ سُوال کئے تو انہوں نے فرمایا ، کہ میں



ا بنی نشست پربیٹھی تھی کہ میر ہے گھر کی حجیت بھٹی اوراونٹ کی طرح یا گدھے کے مثل ایک کالا جانور میرے اوپر گرا۔ میں نے اس جیسا کالا (اورخوفٹاک جانوریوری زندگی میں) نہیں د یکھا۔فرماتی ہیں کہوہ میرےقریب ہوکر مجھے پکڑنا چاہتا تھالیکن اسکے پیھیےایک چھوٹا سا کاغذ کارقعہآ یا۔جباسکواس (جانورنماجن ) نے کھولا اور پڑھا تواس میں بیکھا ہوا تھا۔

مِنُ رَبِّ كَعُبِ اللَّى كَعُبِ اَمَّا بَعُدُ فَلا سَبِيلَ لَكَ عَلَى الْمَرْاَةِ الصَّالِحَةِ بِنُتِ الصَّالِحِيْنَ (تَوْجَمه) بيرقعكعب كرب كى جانب سے كعب كى طرف ہے۔اس كے بعد شہبیں حکم ہے کہ شہبیں نیک والدین کی نیک بیٹی پر (شرارت کی) کوئی ا جازت نہیں ہے ۔حضرت رَ سی الله عنها فر ماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ (جانور نما جنّ ) جهال سے آیا تھا اَلْے مَدُ للله عَزّوجَل وہیں واپس چلا گیا اور میں اس کا واپس مونا دیکچےرہی تھی۔حضرت حَسَن بن مُسین رضی اللہ تعالٰی عنہافر ماتے میں پھرانہوں نے مجھے وہ رُقعہ دکھایا جو اِن کے پاس ابھی تک موجودتھا۔

ملخص از: لقط المرجان في احكام الجان لِلسُّيوطي ترجمه: جنول كي دنياص305)

# ه ۱ از دهانماجن

ابن ابی الدنیا اورامام بیُهُقی''دلاک''میں حضرت بحلی بن سعیدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، جب حضرت عمرہ بنت عبدالرخمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا وقت آیا توان کی خدمت میں بہت سے تابعین کرام جمع ہوئے۔ان میں حضرت عروہ بن زبير، ٔ حضرت قاسم بن محمدا ورحضرت ابوسکمه بن عبدالرحمٰن علیهم الرضوان بھی تھے۔



ان حفرات کی موجودگی میں ہی حفرت عروہ (رض اللہ تعالی عنها) پرغثی طاری ہوگی اور ان حفرات کی موجودگی میں ہی حفرت عروہ ایک کالاسانپ (یعنی اثر دھانما ہوگی اور ان حضرات نے جھت کھٹے کی آواز سنی ۔ دیکھا کہ ایک کالاسانپ (یعنی اثر دھانما جن ) پنچ آکرگرا جو کھجور کے بڑے تنے کی مثل (موٹا اور لمبا) تھا اور وہ جب ان خاتون کی طرف لیکنے لگا کہ اچا تک ایک سفیدر تعداو پر سے گرا، جس میں لکھا ہوا تھا۔ بیسم الله الوجمن الوجیم حمن الوجیم حمن ربّ کھپ الی کھپ والی کھپ کہ کی علی بنات الصّالِحِین سَبیلٌ ٥

اللہ کے نام شروع جو بہت مہر بان نہایت رَحم والا بنو کعب کے ربّ کی طرف سے بنو کعب کی طرف سے بنو کعب کی طرف سے بنو کعب کی طرف تہیں ہے۔ طرف تہم ہیں نیک لوگوں کی بیٹیوں پر ہاتھ مراط ھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس از دھانے یہ سفید کا غذر یکھا تو او پر چڑ ھااور جہاں سے اتر اتھاو ہیں سے نکل گیا۔

هم محبشی جس

ملخص از: لقط المرجان في احكام الجان لِلسُّيوطي ترجمه: جنول كي دنياص306)

آبُنِ آبِ الله الدامام بيهق حضرت انس بن ما لك رض الله عند سے روایت كرتے ہیں ، حضرت عوف بن عُفر اء رض الله عند كى صاحبزادى اپنے بستر پرلیٹی ہوئی تھیں ۔ ان كومعلوم بھی نہ ہوا كہ اچا تك ايك عبشى (ساہ فام آدی نماجن) ان كے سينہ پر چڑھ گيا اور اس نے اپنا ہاتھا ان كے حلق میں ڈال دیا تو اچا تک پیلے رنگ كا ایک كاغذ آسمان كی طرف سے گرا۔ یہاں تک كہ ان كے سينے پر آگر اتو اس (سیاہ فام جن ) نے اس رقعہ كو لے كر پڑھا تو اس ميں يركھا ہوا تھا۔ من دب لكين الى لكين اجتنب ابنة العبد الصالح فانه لا سبيل



لک علیھا لیعنی ہچکم ناملکین کےرب کی جانب سےکین کی طرف ہے کہ نیک انسان کی بیٹی سے دور ہواسلئے کہتمہارااس برکوئی حق نہیں ہے۔

آب فرماتی ہیں چنانچہوہ سیاہ فام (آ دمی نماجن )اٹھااورا پناہاتھ میرے حلق سے ہٹایا اور اپنا ہاتھ میرے گٹنے پر ایبا مارا کہ سوجن آگئی۔ پھر میں ام المؤمنین حضرت عا کشتہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیوا قعدان سے بیان کیا تو انہوں نے فر مایا اے میرے بھائی کی بیٹی! جب توحیض میں ہوتو اپنے کپڑوں کوسمیٹ کررکھا کرتو به (جن ) تمهيس مركز كبهى تكليف نهيس ديگا، (ان ها َ الله عَزَّوَ جَلَّ ) \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اس لڑکی کو اس والد کی وجہ سے حفاظت فر مائی کیوں کہ وہ جنگ بُدّ رمیں شہید ہوئے تھے۔

ملخص از: لقط المرجان في احكام الجان لِلسُّيوطي ترجمه: جنول كي دنياص 306 تا 307) معلوم ہوا كه دنياوآخرت كى آفات وبكيات سے نجات اورربٌ عَـزُوجَالُ كَاقُرْب یانے اور ہر دم سابیر رحت میں رہنے کی مقدس طلب رکھنے والے کیلئے گنا ہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں براستقامت حاصل کرناضر وری ہے۔ فی زمانہ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مَد نی ماحول سے وابسۃ ہوکر عاشقانِ رسول کے ستّوں کی تربیت کیلئے مَدَ نی انعامات کی خوشبو سے معطر معطر مَدَ نی قافلوں میں سفر اور دیگر مَدَ نی کاموں میںمصروفیت انہائی مفیداور آسان ذریعہ ہے۔ کیونکہ غفلت کی زندگی اور بے فائدہ کامول میں مشغولیت الله کی رَحمت سے دوری کا سبب ہوتی ہے۔



#### مَدَنی ماحول سے دُوری کی تباہ کاریاں

عارِف بالله اما م غز الى عليه الرحة "ايها الولدُ" مين اييخ شا گرد كو قول نصيحت ارشاد فرماتے ہوئے تحریرکرتے ہیں کہ نبی **کریم** صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے ۔کہ بندے کا غیرمفید کا موں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللّٰہ نتارک وتعالیٰ نے اس بندے کی طرف سے اپنی نظرعنایت پھیرلی ہے۔ اور جس کام کیلئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سواکسی اور کام میں ایک ساعت بھیصرف ہوئی توبیہ بڑی حسرت کی بات ہوگی۔

#### (مجموعة الرسائل للإمّام الغزالي، نطبة الرسالة ايمها الولدص ٢٥٧، طبعة دارالفكر بيروت)

ميشه ميشه اسلامى بهائيو! بيحديث مباركان اسلامى بهائيول كيك لمحفکر یہ ہے جومکر نی ماحول سے وابستہ ہونے کی سعادت یانے کے باؤ جود غیر مفید کا موں مثلاً (بعدعشاء دعوتِ اسلامی کے تُحت لگنے والے مدرسۃ المدینہ (بالغان) میں شرکت کیلئے وقت ہونے کے باؤ جودنفس کوخوش کرنے والی ذاتی دوستیوں کے سبب ہوٹلوں، تھلوں، یا تفریح گاہوں پر وقت کا گزارنا ۔گھر ،مسجد، دکان ، یا چوک درس اورفکرِ مدینہ جو چندمنٹ میںممکن ہے اس کے بجائے فُضول گفتگو میں مشخولیت ۔ پورے دن بے شارلوگوں سے ملاقات کے باؤ جودانفرادی کوشش کے بجائے کُٹُو باتوں میں مصروفیت ۔مَدَ نی قافلوں میں جدول کےمطابق سفریاسالا نہ اجتماعات میںعکا نے کےاسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر کے بجائے اپنے من پیند شرکاء کے ہمراہ بے جدول سفر وغیرہ ) میں مشغولیت کے باعث مَدَ نی کامول کی مصروفیت سے محروم ہیں۔

البسے اسلامی بھائیوں کوفوراً ہے پیشتر دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول کوغنیمت

جانتے ہوئے کسی نہ کسی مَدَ نی کام کے ذریعے رہِّءَ سزَّوَ جَسلَّ کی رِضا کے مُصول کی سَعی شروع کردینی جاہئے ، کیونکہ عمر بڑی تیزی سے گز ررہی اورموت کا پیغام سنارہی ہے۔ امام غز الی علیه ارحمة فرماتے ہیں کہ! جس شخص کا حال ۴۰ سال کی عمر کے بعد بیہ ہو کہاس کی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ ہوں۔تواہیے دوزخ ميں جانے كىليے تيارر ہما جا ہے ۔ (مجموعة الرسائل بلإنام الغزالي، ايھا الولد، ص٢٥٧) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! گناہوں کی عادت نہ چھوٹنے کا ایک سبب ڈٹ کر کھانا کی بھی ہے۔ امیر اہلسنت دامت برکاہم العالیہ کی تصنیف فیضانِ سنّت کے باب' ببیٹ کا تفلِ مدینے' ص66 پر نقل ہے، حضرتِ سیّدُ نایحُی مُعا ذرازی رحمۃ الله تعالیٰ علیفر ماتے ہیں، جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہوجا تا ہےاُ س کے بدن پر گوشنت بڑھ جاتا ہے اور جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہُوَ ت برست ہوجاتا ہے اور جو شُہوت برست ہوجا تا ہےاُس کے <mark>گنا ہ بڑھ جاتے ہیں۔اورجس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں</mark> اُس کا دل سخُت ہوجا تا ہے اور جس کا دل سخُت ہوجا تا ہے وہ دُنیا کی آفتوں اور

\_\_\_\_\_

المطرح طرح کی بیاریوں سے نجات و حفاظت اور دنیا اور آخرت کی بھلا ئیوں کے محصول کے لئے شخ طریقت ،امیر اہلسنت ، بانی دعوتِ اسلامی ،حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مشہورِ زمانہ تصنیفِ لطیف فیضانِ سنّت کے منفر دباب'' بیپ کا قفل مدینہ' کا مطالعہ انتہائی مُفید ہے۔اس آہم کتاب میں کم کھانے کی بہاریں اور زیادہ کھانے کی تباہ کاریاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جسم ہلکا کرنے کے مُفید طبتی نسخے اور موٹا ہے کے اسباب مفصل بیان کیئے گئے ہیں۔ مسکت بقالمدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصِل فر ماکر ضرور مطالعہ فرمائیں۔

-00000

رْنگينيول مِين غُرَ ق ہوجا تا ہے۔ (اَلمُنبِهاتِ لِلْعَسقَلانی بابُ الحَماسی ۵۹)

کھانے کی جوص سے تُو یار بُنجات دیدے ایتھا بنادے مجھ کواپتھی صِفات دیدے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ساری دنیا کے لوگوں کو گناہ سے بچنے کی نصیحت کرنا بہت آسان ہے کیکن اسے قبول کرنا (یعنی خود عمل کرنا) بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی لذتیں اور نفسانی خواہشات گھر کر لیتی ہیں ان کے حلق کو نصیحت وہدایت کڑوی گئی ہے۔

قرآنِ حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

وَانُ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْي ط (سورة النجم آيت ٣٩ پ ٢٧)

ترجمهٔ قرآن کنزالایمان اور بیرکهآ دمی نه پائے گامگرا پی کوشش۔

ایک اورجگهارشاد ہوتاہے کہ

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ 0 وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ 0

( سورة الزِلُزال آيت كتا ٨ پ٠ ٣٠)

(ترجمهٔ کنزالایمان) توجوایک ذره بهربھلائی کرےاہے دیکھے گا۔اورجوایک ذرہ بھربرائی کرےاہے دیکھے گا۔

ا كِي اورجَكُ ارشاد موا فَمَنُ كَانَ يَرُجُو اللَّهَا ءَ رَبِّهٖ فَلُيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحاً اللّ

(سورة الكهف آيت نمبر ١١٠ پ٢١)

(ترجمہ کنزالایمان) توجے اپنے ربّ سے ملنے کی امید ہو، اسے جاہئے کہ نیک کام کرے۔

تمام شهر والے لوگ کسی ایک صاف میدان میں جمع ہوکر اسے اپنے مرشد سے نفرت دلائیں (اور ہٹانا چاہیں) تو وہ لوگ اس بات پر (یعنی مریدکو مرشد سے دورکرنے) پر قدرت نہ پاسکیں۔ (الانوار القدسیدنی معرفة تواعد الصوفیہ)

#### 'مست اپنا بنا میرے مرشِد پیا''کے اکیس حُر و ف کی نسبت سے 21 مَدَنی اَوصاف

شیخ حضرت محی الدین ابن عُر کبی قدس رہ العزیز نے مرشِد کی مُحبّت رکھنے والوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے کہ(ا)وہ اینے محبوب کی مُحبّت سے مقتول ہو۔ (٢) مُحوب ميں فانی ہو، (٣) ہميشه مُحبوب كى طرف چلنے والا ہو، يعنی باطن ميں سيب السي السمسر بشِيد كرنے والا ہو، ( م ) بهت جا گنے والا ہو۔ ( ۵ ) محبوب كے ثم ميں ڈ و بنے والا ہو۔ (۲) جو چیز اسے محبوب مرشد سے ہٹائے خواہشات دنیوی ہوں یا اُخروی سب سے علیحدہ ہونے والا (۷) جو چیز اسے محبوب سے رو کے ان تمام سے قطع تعلق کرنے والا (۸) بہت آہ وزاری کرنے والا (۹) محبوب کی گفتگو اور نام مبارَک سے راحت یانے والا (۱۰) مُحبوب کے غم اور د کھ میں ہمیشہ شریک ہونے والا (۱۱) مُحبوب کی خدمت گز اری میں بےاَ دَبی سے ڈرنے والا (۱۲) اپنی طرف سے محبوب کے حق میں جو پچھ بھی کرے اس کوتھوڑ اسبھنے والا اور (۱۳)محبوب کے تھوڑ ہے کو بہت سبھنے والا (۱۴)محبوب کی اطاعت سے جیٹنے والا (۱۵) اس کی مخالفت سے بھا گنے والا (۱۲) اینے نفس سے بالکل علیحدہ ہونے والا (یعنی کوئی کامنٹس کی خاطرنہ کرے) (۱۷) جن تکلیفوں سے طبیعُ عتیب مُتَنفِّر ہوتی ہیں ان پرصبر کر نیوالا (۱۸) جن مشکلات پرمخجو ب اسے کھڑ ا کرےان پرمضبوطی سے قائم



مگریادرہے کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ نظررت کی رَحمت پرہی ہونی چاہئے چنانچہ سَیّد نا اما م غز الی علیہ رحمۃ الوالی گذشتہ ارشادات کی وضاحت میں اپنے شاگردسے فرماتے ہیں کہ (یقیناً) بندہ اللہ نعالی کے فضل وکرم اور رَحمت سے ہی بہشت میں جائے گا۔لین جب تک بندہ اپنی عبادت و بندگی سے اپنے آپ کواللہ عَدَّوْ وَجَلَّ کی رَحمت کے لائق نہیں بنائے گا۔اس وقت تک اسے اللہ عَدَّوْ وَجَلَّ کی رَحمت نصیب نہیں ہوگی۔ (مجموعۃ الرسائل لا مام محمد عُرَّ وَلِی ایما الولد عمر ۱۸۰۸)

مزيد فرمات بين كه يه حقيقت مين نهين كهدر بابلكه الله عَزْوَ عَلار شا وفرما تا ہے۔ إنَّ وَحُمَتَ اللهِ قَرِيْتِ مِنَ المُحُسِنِيْنَ ٥ (پ٨،الاعراف:٥٦)

(ترجمهٔ قرآن کنزالایمان) بیشک الله کی رَحمت نیکول سے قریب ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ گنا ہوں سے بیخے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مرشد کی گئیت کی تشرائط ہیں۔ گئیت کا دعو کی کرنا دُرُست ہے۔ گریا درہے! اسکے علاوہ اور بھی مرشد کی گئیت کی شرائط ہیں۔

#### مرشد کا مل کے حا سد پن

سُیّد ناامام شعرانی علیه الرحمة فرماتے ہیں مشائح کبارنے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ مریدا پنے مرشد کی محبّت کی شرائط میں سے ایک (اہم شرط) یہ ہے کہ مریدا پنے مرشد کی گفتگو سننے سے اپنے کان (بند) کرلے۔ (یعنی مرشد کی گفتگو سننے سے اپنے کان (بند) کرلے۔ (یعنی مرشد کی گفتگو سننے سے اپنے کان (بند) کرلے۔ (یعنی مرشد کے خلاف ذہن خراب کرنے والے کی گفتگو سننا تو دُور کی بات نفرت کے باعث اس کے سائے سے بھی جھا گر بھا گر کہ اگر سنے۔ بیہال تک کہ اگر

ر بنے والا (۱۹) مُجُوب کی مُحبّت میں دائمی جنون اور (۲۰)اس کی رِضا کو یانے ( کی کوشش کرنے)اور(۲۱)نفس کے تمام مطالب پر (مرشد کے احکام کو) ترجیح دینے والا ہو۔

غیور فنر مائیں پساے بھائی! توان اُوصاف کوجومیں نے تجھے مرشد کی مُحبّت کے بارے میں بیان کئے ہیں،اپنی ذات پر پیش کر۔اگر تونے اپنی ذات کوان کے مُوافق یا یا تو الله تعالی کاشکر بچالا اور جان لے کہ تو عنقریب نِ شاءَ الله عَزْوَجَلَ مو شِعد کی حُبّت کے اس راستے ہےاللّٰد تعالٰی کی مُحبِّت تک پہنچ جائیگا ، کیونکہ مشائخ کرام کی مُحبِّت وتعظیم اللّٰہ تعالٰی کی تخبّ و تعظیم کے درواز ول میں سے ہے۔ (فتو حات مکیہ باب نمبر ۱۷۸)

با با فرید علیه ارحمة کا عشق صُرشد

ایک مرتبه خواجه غریب نواز علیه ارحمة اینے محبوب خلیفه حضرت بختیار کا کی

عليه الرحمة كے يہال تشريف لائے -آپ نے اپنے مُر يد (بابافريدعليه الرحمة) جوآپ كے عشق میں گھائل تھے۔ بُلا کرارشا دفر مایا،اینے دادا پیر (یعنی خواجیئریب نواز علیہ الرحمة ) کے قدموں کو بوسہ دو۔ بابا فریدعلیہ الرحمۃ حکم مریشد بجالانے کیلئے دادا پیر کے قدم پُو منے جھکے، مگر قریب ہی تشریف فرمااینے ہی پیرومرشد (بختیار کا کی علیہ الرحمة ) کے قدم چُوم لئے۔

بختیار کا کی علیه ارحمة نے دوبارہ ارشا دفر مایا ، فریدسُنانہیں دادا پیر کے قدم پُومو ۔ بابا فرید جومُر شِد کی حقیقی مُحبِّت میں گم تھے فوراً حکُم بجالا ئے اور دوبارہ دادا ہیر کے قدم چومنے جھکے مگر پھراینے پیر بختیار کا کی علیه الرحمة کے قدم چوم لئے۔

بختیا ر کا کی علیہ الرحمۃ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دادا پیر کے قدم پُو منے کا کہتا ہوں مگرتم میرے قدموں کو کیوں چوم لیتے ہو؟ بابا فرید علیہ ارحمۃ نے

€ آدابمرشدِ کامل

( o \

اَدَب سے سر جھکا کر بڑے ہی مود بانہ اور عشق وستی کے عالم میں حقیقتِ حال بیان فرمائی۔ حضور میں آپ کے حکم پر دادا پیرغریب نواز علیہ الرحۃ کے قدم چو منے ہی جھکتا ہوں، مگر وہاں مجھے آپ کے قدموں کے سوا اور کوئی قدم نظر ہی نہیں آتے۔ لہذا میں انہیں قدموں میں جا پڑتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحۃ نے ارشا دفر مایا، بختیار (علیہ الرحۃ) فرید (علیہ الرحۃ) کوئی نظر نہیں آتا۔ (مقاماتِ اولیاء میں اللہ کا کوئی نظر نہیں آتا۔ (مقاماتِ اولیاء میں ۱۸)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! واقعی اگر کوئی مُرید تعقیق عثقِ مرشد کی لاز وال دولت پالے اس کے لئے نہ صرف نیکیاں کرنا آسان بلکہ گنا ہوں سے بھی یکسر جان چھوٹ سکتی ہے۔
عشقِ حقیقی اس کی مثال یوں جھیں کہ سی شخص کا دِل سی عورت پرآئے اور وہ اس کے عثق میں گرفتار ہوجائے۔ چاہے وہ عورت برشکل یا سیاہ رنگت والی ہو، مگر عشقِ مُجازی کی بنا پراُسے اپنی مُحجو بہ کے سامنے دوسری کوئی عورت نہیں سُوجھتی ۔ چاہے سامنے دُنیا کی ماہِ جہیں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی خوش نصیب مُرید اینے مُرشد کامل کی محبت میں عشقِ میں کی کہ منزل پالے اور تصورِ مُرشد میں گُم رہے تو کیا اسے عورت ، اَمْرُد ، بدنگاہی ، اور دیگر گئاہ اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں؟ ہر گر نہیں! عشقِ حقیقی کی برکت اِن شَاءَ اللّٰه عَدَّو جَلُ گناہ اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں؟ ہر گر نہیں! عشقِ حقیقی کی برکت اِن شَاءَ اللّٰه عَدَّو جَلُ اسے مرشد کے تصوّر میں ایسا گما دے گل کہ اس کے دل میں گناہ کا خیال تک نہ ہوگا۔

اور اس طرح وہ گناہ سے بچتے ہوئے مرشد کی مُخبّت کے دعوے میں سچا ہوکر مرشد کے مخبّت کے دعوے میں سچا ہوکر مرشد کے خصوصی فَیض سے مُستفیض ہوگا۔ کیونکہ حضرت وَ باغ علیه الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید و پیرکی مُخبّت سے کامل نہیں ہوتا۔ کیونکہ مرشد توسب مریدوں پریکسال شفقت فرماتے ہیں۔ سے مرید کی مرشد سے مُخبّت ہوتی ہے۔ مرید کی مرشد سے مُخبّت ہوتی ہے۔ واسے کامل کے درّج پریہ نچادیتی ہے۔



#### 41کی نسبت

سلسلہ عالیہ قادر بیر ضوبیہ عطّار بیرے مشائح کرام کے اسائے گرامی میں شخ طریقت ،امیر المسنّت ، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا ناابو بلال محمد البیاس عطّار قادری رَضُوی دات براہم العالیہ کا 41 وال نمبر ہے۔لہذا اس نسبت کے پیشِ نظر

عارِف باللَّدا مام شعراني عليه الرحمة كى تصنيف الانوار القدسيه في معرفة تواعد الصوفيه سے

اے مرید! باآدَب بانصیب ہے آدَب ہے نصیب ایک اٹل حقیقت ہے

کے اکتالیس خُرُوف کی نسبت سے 41 آداب

عاشقِ اعلیٰ حضرت، امیرِ اَلمِسنّت بانی وعوتِ اسلامی، حضرت علامه مولا ناابو بلال محمد البیاس عطّا رقا دِری رَضُوی ضیائی دَامَتُ بَرَ کاتُهُهُ الْعَالِیَه اینے رسالے ضیائے دُرودوسلام میں فرمانِ مصطفیٰ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(محمع الزوائد ج١٠ ص٦٣ ارقم الحديث ١٧٠٢٢)

#### صَلُّوا على الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّه تَعالَىٰ على مُحَمَّد

یاد جتنے فضائل وآ داب آپ پڑھیں گے، وہ صرف **میں شبد کامل** کے ہیں۔ورنہ رکھٹے جاہل ، بے عمل و بدعقیدہ نام نہاد پیروں کا ان فضائل سے ذرا بھی تعلق نہیں۔

## ﴿ ١ ﴾ اچمی حالت

اے میرے بھائی! تو جان لے کہ سُلوک کی منزل طے کرنے والا کوئی بھی شخص مشائخ کرام رَحِمَهُمُ اللّٰه کی مُحبّت اوران کے اچھی طرح آ داب بجالانے اوران کی بہت خدمت کئے بغیر طریقت کی ایک اچھی حالت پر بھی نہیں پہنچا۔





<u> آداب مرشد کامل</u>

(07

# ﴿٢﴾ حُسنِ اعتِقا د

سَبِّد نَا تَتَنَخُ عَبُدِ القَاور جِيلِ فَى ض الله عَن عَبُد القَاور جِيلِ فَى ض الله يعتقد لشيخه الكمال لايفلح على يديه أبدا يعنى جوم يدا يخ شَخ كمال كااعتقاد ندر كھوه مريداس مرشد كے ہاتھوں پر بھى كامياب نه ہوگا۔

# ﴿٧﴾ ناکام مرید

مر بدپرلازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کو بھی لفظ " کیسوں" نہ کہے کیونکہ تمام مشائخ نے اتفاق کیا ہے کہ جس مرید نے اپنے مرشد کو" کیسوں"کہا تو وہ طریقت میں کا میاب نہ ہوگا۔

# ﴿٤﴾ دُ هتكارا هوا

حضرت شیخ عبدالرحمٰن جیلی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جومرید اپنے نفس کو اپنے مرشد اور اپنے ہیں ہی میما سیول کی محبت سے رُوگر دانی کرنے والا پائے تو اسے جاننا حیا ہے کہ اب اس کواللہ تعالیٰ کے دروازہ سے دُھتاکارا جارہا ہے۔

# هم حقّ مرشد

مر بیرکیلئے ضروری ہے کہ وہ یہ خیال بھی نہ لائے کہ اب وہ اپنے مرشد کا حق پورا کرچکا ہے۔ اگر چہا پنے مرشد کی ہزار برس خدمت کر ہے اور اس پر لاکھوں رو پہمی خرچ کرے اور پھر مرید کے دل میں اتنی خدمت اور استے خرچ کے بعد بیدخیال آیا کہ اب وہ کچھنہ کچھی ادا کرچکا ہے (تواسے طریقت میں نا قابل تصور نقصان پنچگا)



# ﴿٦﴾ سيائی او ريقين

حضرت شیخ ابوالحسن شاذی رحمۃ الله علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوا تم بُرُ رگوں کی صحبت سپائی اور یقین ہی کے ساتھ اختیار کرو۔ اگر وہ کسی سبب ظاہری کے بغیر تم بر (بظاہر) زیادتی کریں تو بھی تم صر ہی کرواور تم ان کے پاس پختہ ارادہ اور عاجزی ہی لے کرآؤ، پس اس طریقہ سے مرشد تہمیں فوراً ہی قبول فرمالیں گے۔

حضرت سیبر ناعلی بن وفار منه الله تعالی علی فرماتے ہیں کہ مرید پر لا زم ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل، اسباب اور اپنے تمام معمولات کوجن پر اسے اعتماد ہے اپنے مرشد کے سامنے پیش کرد ہے، تاکہ مرشد ان تمام چیزوں کوفنا اور گم کرڈ الے۔ پس اس وفت مرید کا اعتماد نہ ایک کم پرر ہے نیمل پر۔ ہاں! الله تعالیٰ کے بعد صرف اپنے مرشد ہی کے فضل پر اعتماد ہے اور میہ یقین رہے کہ اب مجھے تمام بھلا ئیاں اور خیر صرف میر ہے مرشد ہی کے واسطے سے پہنچیں گی۔

سے سب چیزیں اس لئے ضروری ہیں کہ مرشد اس مرید کو دشمن کے منازل سے نکال کرمَقا ماتِ حِق جل جلالہ تک پہنچادے اور مُنْدَ رَجِه بالا حالت میں مرید کو بہت سخت زلز لے بھی (جن کے آئے کے بہت امکان ہے) ان شا ء اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کچھ کَرُ کت نہیں دے سکیس گے۔

کھی (جن کے آئے کے بہت امکان ہے) ان شا ء اللّٰه عَدَّو جَلَّ کچھ کَرُ کت نہیں دے سکیس گے۔

کھی (جن کے آئے کے بہت امکان ہے) ان شا ء اللّٰه عَدَّو جَلَّ کے کہا کہ سکے اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے

مرید پرلازم ہے کہ مرشد کی خدمت میں ہروفت سچائی ہی کے ساتھ آئے اگر چہروزانہ ہزار بارآنانصیب ہو۔





# ﴿٩﴾ بمثكا مُوا مريد

حضرت سیّدی علی بن وفا رحمة الله علی فرمات بین که جس شخص نے بغیر مرشد اور ہادی کے کمال کا ارادہ کیا، تو وہ مقصود کے راستے سے بھٹک گیا۔ کیونکه میوہ اپنی سی سی کھٹل گیا۔ کیونکہ میوہ اپنی سی سی کی وجود کے بغیر جو کہ اس کا اصل ہے۔ بھی کامل نہ ہوگا۔ اسی طرح اپنے مرشد کے وجود کے بغیر بھی کامل نہ ہوگا۔

# ہے آ دَبی کاانجام

حضرت جُنید بخد ادی علیرحمة الهادی کا ایک مرید آپ سے ناراض ہوگیا اور یہ سے مرشد کی ضرورت نہیں یہ سمجھا کہ اسے بھی مُقامِ معرِفت حاصل ہوگیا ہے۔ اب اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی ،ایک دن وہ آپ کا امتحان لینے کیلئے آیا۔ حضرت جُنید بخد ادی علیرحمة الهادی اس کے دل کی کیفیت سے آگاہ ہوگئے ، اس نے آپ سے کوئی بات پوچھی ۔ آپ نے فرمایا ، لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کرلیا ہوتا تو میر اامتحان لینے نہ آتا اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے ولایت سے فارج کیا۔ اس جملے کے فرماتے ہی اس مرید کا چہرہ کا لا ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ تجھے خبر نہیں کہ اولیاء واقعن اسرار ہوتے ہیں۔ کا چہرہ کا لا ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ تجھے خبر نہیں کہ اولیاء واقعنی اسرار ہوتے ہیں۔ کا چہرہ کا لا ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ تجھے خبر نہیں کہ اولیاء واقعنی اسرار ہوتے ہیں۔

# ﴿١٠﴾ حَسَد كى نُحوست

مرید پرلازم ہے کہ جب اس کا مرشد اس کے پیر بھائیوں میں سے سی ایک کو اس سے آگے بڑھادے (یا کوئی منصب عطا کرے) تو وہ اپنے مرشد کے اَدَب کی وجہ سے اپنے *وه ک* 

اس پیر بھائی کی خدمت (اوراطاعت) کرے اور حسک ہر گزنہ کرے۔ ورنہ اس کے جمے ہوئے یا وُں پھسل جائیں گے اور اسے بڑا نقصان پیش آئے گا۔

## ﴿ ١١﴾ اطاعت كى بَرَكت

اگرکسی مرید کا بیدارادہ ہے کہ وہ اپنے پیر بھائیوں سے آگے بڑھ جائے، تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے مرشد کی خوب اطاعت کرے اور اپنے آپ کوالی صفات (جن سے مرشد خوش ہوجائے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے مرشد کی خوب اطاعت کر اور اپنے آپ کوالی صفات (جن سے مرشد خوش ہوجائے ہوجائے کا مستحق ہوجائے ، اور اس وقت مرشد بھی اسے اسی پیر بھائی کی طرح دوسرے پیر بھائیوں سے آگے بڑھادے گا، کیونکہ مرشد تو مریدوں کا حاکم اور ان کے درمیان عدل کرنے والا ہوتا ہے اور بہت کم ہے کہ کوئی مریداس مُرض سے نے جائے۔ اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے۔

#### نگاہ ولایت کے اُسرار

جبیبا کہ (کتاب خاتمہ ترجمہ آداب المریدین کے دیباچہ میں صفحہ نمبر ۱۳ اپر تحریب کہ مدا دو السلام خواجہ ۱۵ دمیضان الممبارک ۷۸۷ ہ برطابق 10 سمبر 1357 و حضرت شئے الاسلام خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ الرحمۃ پراچا نک بیاری کا غلبہ بواتو لوگوں نے عرض کیا کہ مشائخ اپنے وصال کے وقت کسی ایک کومتاز قر ارد ہے کراپنا جانشین مقر رفر ماتے ہیں۔
حضرت شئے الاسلام علیہ الرحمۃ نے فر مایا اچھا مستحق لوگوں کے نام لکھ کر لاؤ۔ مولانا فرین المدین رحمۃ اللہ علیہ الرحمۃ نے فر مایا اچھا مستحق لوگوں کے نام لکھ کر لاؤ۔ مولانا فرین المدین رحمۃ اللہ علیہ نے باہمی مشورہ سے ایک فہرست تیار کر کے پیش کی جس میں آپ کے مرید خاص حضرت گیسٹو ورا فر علیہ الرحمۃ کانام شامل نہ تھا۔ یعنی اس



وفت مولا نازین الدین رممة الله تعالی علیه اتهم فرمه دار هو نگے جب ہی بیرا تهم کام ان کوسونیا گیا اور ظاہری طور پر حضرت گیئو دراز علیہ ارحمۃ کو اتنا اُہم نہیں سمجھا جا تا ہوگا، جبھی آپ کا نام جانشین کے لئے شامل نہ کیا گیا۔

مر حضرت شیخ الاسلام جو کہ نگاہِ باطن سے وہ کچھ ملاحظہ فر مارہے تھے، جن سے بیلوگ بےخبر تھے۔آپ نے فہرست دیکھ کرارشا دفر مایا کہتم کن لوگوں کے نام لکھ لائے ہو؟ ان سب سے کہد دوخلافت کا بارسنجالنا ہرشخص کا کامنہیں۔اینے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں نےورطلب بات ہے کہاس فہرست میں کس قدرغور وخوض کے بعدا ہم ترین اور بظاہر باصلاحیت شخصیتوں کو چنا گیا ہوگا ۔مگر نگاہ مریشد کے اُسرار کو بمجھنا ہرایک کے بس کی بات نہیں ہوتی مولا نا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس فہرست کومخضر کر کے دوبارہ آپ کی بارگاه میں پیش کیا۔اس فہرست میں بھی حضرت گیسُو **درا ز** علیہ الرحمة کا نام نہ تھا۔ اب شخ الاسلام نے فر مایا که'سیّد محمد حضرت خواجبه گیسُو دراز علیه ارحمهٔ' کا نام تم نے نہیں لکھا۔حالانکہ وہی تو اس بارِگراں کواٹھانے کی اُہلتیت رکھتے ہیں . بین کرسب تفرقهر کانینے گئے۔اب جب حضر<del>ت خواجہ گیسُو درا ز</del>یبیارجہ کانام بھی فہرست میں لکھ کر حاضر ہوئے تو حضرت شیخ الاسلام نے فوراً اس نام بر' <sup>حمک</sup>م صادِر' فرمادیا۔اس وقت

میتھے میتھے اسلامی بھائیو! ہماری نگاہ ظاہری صلاحیت و شخصیت کو د کیھتی ہے ۔مگرمر شد کامل اپنی نگاہِ ولایت سے کھرے کھوٹے کی پیچان کر کے بہتر ہی کو

حضرت گیئو درازعلیهالرحمة کی عمر''**36**''سال سے پچھزیادہ نتھی۔

المنافق المستعمل المس

سامنے لاتے ہیں۔ اور سامنے آنے والا نگاہ مرشد کی توجہ خاص کی بڑکت سے ایسا با کمال ہوجا تا ہے کہ لوگ اسکے ذریعے ہونے والے کام دیکھ کرششد کررہ جاتے ہیں مگر کامیاب وہی رہتے ہیں جو اس حقیقت کو ہر دم پیش نظر رکھتے ہیں کہ بیتمام کمالات کس کی نگاہ کے طفیل ہیں اور یقیناً ہم ممل میر اکسی کی نظر ول سے قائم ہے۔ اللہ عَدَوْجَدُ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مَدَ نی ماحول میں استقامت اور مرشد کی بے اَدَ بی سے مُحفوظ فرمائے۔ (امین بجاہ النبی الامین سنی الله تعلی علیوالہ وہم)

## ﴿۱۲﴾دائمی عزت

آپ علیه الرحمة مزید فرماتے ہیں کہ جب تونے جان لیا کہ تیرا مرشد اللہ تعالی کو جان الیا کہ تیرا مرشد اللہ تعالی کو جانتا ہے اور وہ تیرے رب کے درمیان واسطہ ہے اور ایک ایسا ذریعہ ہے، جس سے اللہ تعالی تیری طرف متوجہ ہوتا ہے تو ، اُو اس مرشد کی اطاعت کو لا زم کر لے۔ ان شآء الله عَذَو جَلَّ دائمی عزت یائے گا۔

# ﴿۱۳﴾خد متِ مرشِد

آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تو عارف باللہ کی خدمت کر، تیری خدمت کی جائے گی اور تو بالحصوص مرشد کے رو برواس کی مُمانعَت سے چے۔ ورنہ تو ملعون ہو جائے گی اور دھتکارا گیا کیونکہ وہ ہوجائے گا اور دھتکارا گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبروہی ہجدہ کا تارک بن گیا۔

# ﴿ ١٤﴾ رضائے اللَّهِي عَزَّوَجَلَّ

حضرت سبّد ناعلی بن و فاعلیہ الرحمۃ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا تیرامر شد ایک الیہ آئکھ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیری طرف لطف اور رَحمت سے دیکھتا ہے۔ اور ایک ایسامنہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس کی برضا سے راضی ہوتا ہے اور اس کی ناراض ہوتا ہے۔ پس اسے راضی ہوتا ہے اور اس کی ناراض ہوتا ہے۔ پس اسے مرید تواس بات کو جان لے اور مرشد کی إطاعت کولان م کرلے۔

# ﴿٥١﴾ ظا هر بين

آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مرشد کی صرف ظاہری
ہُثَر یّت دیکھی۔ تو اس کی تمام کوشش ضائع ہوگئیں اور اس وقت مرشد اس کے
لئے جتنا بھی روشن راستہ کھولے۔ وہ راستہ اس مرید کے رُوگر دانی اور جھٹلانے
ہی کو بڑھائے گا کیونکہ بُشَر ہونے کی وجہ سے آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے ک
اطاعت نہ کریں۔ پس یہ خاصیت اسے مرشد کی نصیحت اور ارشاد سننے
اطاعت نہ کریں۔ پس یہ خاصیت اسے مرشد کی نصیحت اور ارشاد سننے
سے مانع رہے گی۔ اگر چہ وہ ارشاد قرآن کا ارشاد ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک کہ اللہ
تعالیٰ کی عنایت اسے نہ گھیرے۔

# ﴿١٦﴾ سڃائی کی خُوشبو

جب مرشد کسی مرید کے معاملے میں (اس کی بھلائی کی خاطر جس سے مرید بے خبر ہو) اس کی مخالِفت کرے اور اس کی خوا ہش کے برعکس کا م کرے ۔ تو مرید کو صبر کرنا جا ہے اور یہ اس بات کی ایک بڑی دلیل ہے کہ مرشد نے اس مرید سے سیائی کی بو سوتگھی ہے ۔اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس سے مخالفَت والا معاملہ نہ کرتا بلکہ برگانوں والا معاملہ کرتا یعنی نرمی اور مُو افْقَتْ وغیرہ۔

# ﴿۱۷﴾ مرشد سے دُور

حضرت سبِّد علی بن وفارحہ الله علی فرماتے ہیں کہ جس مریدنے بیہ گمان کیا کہاس کا شُخ اس کے اسرار (یعن رازوں) سے واقف نہیں ہے تو وہ مریدا پنے شنخ سے بہت دور ہے۔اگر چیدن رات مرشد کیساتھ ہی بیٹھا ہو۔

# ﴿۱۸﴾ مرشد کے دشمن

آپ علیه ارحمة مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مرید! تو حاسد اور اپنے شیخ کے دشمن کی بات کی طرف کان لگانے سے نے ورنہ وہ مجھے اللہ کی راہ (یعنی مَدَ نی ماحول) سے دور کردیں گے۔

# ﴿۱۹﴾خوش فَهمى

آپ علیه ارحمة فرماتے ہیں کہ اے مرید! تو اپنے مرشد کے میٹھے کلام (یعی حوصلہ افزائی) سے دھو کہ مت کھا۔ یہ نہ بچھ کہ تو اب اس کے نز دیک ایک اعلیٰ مقام کو پہنچے گیا ہے۔ (یہ بی سجھنے میں عافیت ہے کہ یمرشد کی شفقت ہے درنہ حقیقنا میں اس قابل نہیں)

ہمنچ گیا ہے۔ (یہ بی سجھنے میں عافیت ہے کہ یمرشد کی شفقت ہے درنہ حقیقنا میں اس قابل نہیں)

ہمنچ گیا ہے۔ (یہ بی سجھنے میں عافیت ہے کہ یمرشد کی شفقت ہے درنہ حقیقنا میں اس قابل نہیں)

مرید پرلازم ہے کہ وہ اپنے آپ پر مرشد کے اُدَب کو اشد صَر وری جانے اور





#### **◎** (٦١

مر شد سے کرامت کی طلب بھی نہ کر ہے، اور نہ خلاف عادت کسی کام کاؤ قوع حاہے، اور نہ ہی کشف اور ان جیسی چیزوں کا مطالبہ کرے۔

# ﴿ ۲۱﴾ ناقِص مرید

جس مریدنے اپنے مرشد سے اس نیت سے کرامت جاہی کہ پھروہ اپنے مرشد کی اچھی اتباع کرے گا۔ تو ایسے مرید کی اجھی اتباع کرے گا۔ تو ایسے مرید کی اجسے مرید کی اجسے میں اور نہ ہی اسے یقین حاصل ہوا ہے کہ اس کا مرشد اہل اللہ کے طریقے سے بخو بی واقف ہے۔ یعنی ایسا مرید اب تک ناقص مرید ہے۔

## ﴿۲۲﴾ كرامت كي طلب

حضرت مرشد ابوالعباس مرسی علیه الرحه فرماتے ہیں اے مرید! تواپنے مرشد سے کرامت کی وجہ سے اس کے اُمُسٹ مرشد سے کرامت کی وجہ سے اس کے اُمُسٹ کو بالے میٹو کی اتباع کرے۔ کیونکہ بیہ ہے اور دین اسلام میں تیرے شک کی علامت ہے۔ کیونکہ جس ذات نے مجھے اس راہ کی طرف وعوت دی ہے وہ تیرا (یٹھایٹھا) مرشد (ہی تو) ہے۔

# ﴿۲۳﴾ مرشِد کی ناراضی

اے مرید! تو اپنے مرشد کی خفگی اور عِتابوں کے وقت اپنے او پر صبر کو لازم کر لے ۔اگروہ تخفی (تیری اصلاح کی خاطر) دھتاکار ہے تو تُو جُدامت ہوجا بلکہ تُو اس کی طرف دُرْ دِیدہ نظر (یعن چیپی نگاہ ہے) دیکھتارہ۔اور بیکھی جان لے کہ بُڑ رگانِ دین رحمہم اللہ



کسی ایک مسلمان کوایک سانس برابر بھی ناپیند نہیں بچھتے۔اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب مریدین کی تعلیم ہی کی غُرض سے کرتے ہیں (جس سے مریدین بے خبر ہوتے ہیں)۔ بعض مرتبہ مریشر کامل اس طرح اپنے مریدین ومُغَنَقِدین کا امتحان بھی لیتے ہیں اور جو ثابت قدمی کا مظاہر ہ کرتے ہیں وہ ہی فیضِ باطنی حاصل کرنے میں کا میاب ہوتے ہیں۔

# ﴿۲٤﴾ مَقامِ مِرشد

آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مرید کا اپنے مرشد کے مقام کو جاننا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمال، بُؤرگی اور قدرت مخلوق کو معلوم ہے اور مخلوق ایسی نہیں (کہ ہرایک مریکو پیرکا کمال و بُؤرگی جمعوم ہو) پس انسان اپنی طرح کی ایک مخلوق کے بلند مقام کو کس طرح جان سکتا ہے۔ جو اس کی طرح کھا تا بھی ہو۔

# ﴿٥٦﴾ قلُب مرشِد

آب علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ اے مرید اتم اپنے مرشد کے اُدَب کو اِپنے اوپر ہردم لازم بناؤ، اگر چہوہ تم ہے بھی خوش رُوئی وَحَدہ پیشانی سے نفتگو فرمائیں۔ کیونکہ اُولیاء اللہ رحم اللہ کے قلوب، مثل قلوب بادشا ہوں کے ہیں۔ فوراً ہی صلم ویر دباری سے ناراضکی (یعن سزادینے) کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یا در کھو! جب ولی اللہ کا باز و تنگ ہوگیا، تو اس کا اِیڈ ا دینے والا اسی وقت ملاک ہوجائے گا، اور جب کشادہ رہا تو اس وقت تفکین (یعنی تمام جنوں اور تمام انسانوں) کی اِیڈ ارسانی کو بھی برداشت فرمائیں گے۔

<u> آداب مرشد کامل</u>

#### ر شد ۲۱﴾ حکمت مر شد

آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مرشد کو جائز ہے کہ وہ اپنے مرید کو ایک وظفے کے ترک کرنے اور دوسرے وظفہ کے اختیار کرنے کا حکم فرمائے، پھر جب مرشد اسے کسی وظفہ کے ترک کرنے کا حکم فرمائے تو مرید کو چاہئے کہ فوراً ہی انتثال امر (لین علم مرشد ی جا دری کرے) اور مرید کو این علی میں بھی اعتر اض لانا جائز نہیں۔ مثلاً دل میں یوں کے کہ وہ وظفہ تو اچھا تھا، مرشد نے مجھے اس سے کیوں روکا ؟

کیول کہ بسااوقات مرشداس وظیفہ میں مرید کاظر ردیکھاہے۔ (جسسے مید بخرہوتا ہے) مثلا! اس وظیفہ سے مرید کے اخلاص کو شخت نقصان بہنچ رہا ہے۔ نیز بہت سے اعمال السے ہوتے ہیں جو عِنْدَ الشّر ع افعیل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان میں نفس کا کوئی عمل وظل ہوتو وہ عمل مفضول (یعنی کم درَجہوالے) ہوجاتے ہیں اور مرید کوان چیزوں کا پیانہیں چیتا۔ (ای طرح مرشد سے اوراد ووظائف کی اجازت طلب کرنے کے بجائے ان کے عطا کردہ جُرُہ میں موجود اوراد وظائف کی اجازت طلب کرنے کے بجائے ان کے عطا کردہ جُرُہ میں موجود اوراد کی بجاتے ان کے مطاکر اس میں عافیت ہے) کہیں مرید کو چاہئے کہ وہ ہروقت! اعتال امر (یعنی تلم کی بجا آوری) کرتا رہے اور اپنے آپ کو خطر ات و وساوس کے آنے اور شہریات کے بیدا ہونے سے بچائے۔

آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جب بھی مرشد تمہارے سامنے بظاہر خوش خوش خوش اور تبسم فرماتے ہوئے نظر آئیں ، تب بھی تم ان سے ڈرواوران کے پاس

آوابِم شِد کامل

اَ وَ بِ ہی ہے بیٹی ہو، کیونکہ مرشد کھی بھی بارش اور رَحمت کی صورت میں تلوار کی مانند

ہوتا ہے۔(یعنی گرفت بھی فرماسکتے ہیں)

# ﴿٢٩﴾ مِلفوظاتِ مرشِد

آپ علیه ارحمه فرماتے ہیں کہ اے مرید! تیرا مرشد جو کلام (بیانات، مَدَ فی مذاکرات، تحریرات، ملفظات، یا متوبات کے ذریعے) تیرے دل میں بو دے تو اس کو بے تُمُر (یعنی بے فائدہ) ہر گر مت سمجھ ۔ کیونکہ بعض اوقات اس کلام کا تمر (یعنی فائدہ) مرشد کے انتقال کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی کھیتی ان شاء اللّٰه عَزَّوَجَلَّ بر با زمیس ہوگی۔ پس اے بیٹے! ہر اس بات کو جو تو ابیٹے مرشد سے سنے اسکی خوب مفاظت کر اگر چہ اس بات کو جو تو اس کے فائدے ونت تو اس کے فائدے کونہ سمجھے۔

# ﴿٣٠﴾ زيارتِ مرشد

مرید پرلازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کے چہرے کوئٹگی باندھ کرنہ دیکھے۔ بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنی نظر نیچے رکھے اور اس بات کے لطف کو کتابوں میں نہیں کھا جا سکتا ہے۔ سالک لوگ ہی اسے چکھتے ہیں۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حیاء کی وجہ سے کسی کے چیرے کی طرف نہیں و یکھتے تھے۔

(شرح العّلامة زرقاني على المواهب، الفصل الثاني فيما اكرمه الله تعالىٰ، ج ٢، ص ٩٢)



# ﴿٣٠﴾ چهرهٔ مبارك

میرے سردارعلی مرصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں! اگر مریدا پنے مرشد کے اور مرشد کے چہرے مبارک کی طرف مرشد کے اور مرشد کے چہرے مبارک کی طرف اکثر نگاہ رکھنے سے اس کی اِہائت لازم نہ آئے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔

( کئی بااَ دَب مریدین تومر شد کامل کی موجودگی میں تو کسی اور طرف د کیھنے ہے بھی بیچتے ہیں )

### ﴿۲۱﴾ اجازت مرشد

میں (یعنی عبدالوہاب شَعرانی علیہ الرحمۃ) نے اپنے سردار علی مرصفی علیہ الرحمۃ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ مرید کو لاگق نہیں کہ وہ اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر کسی وظیفے یا کسی ہنر میں مشغول ہوجائے۔

## ﴿۲۲﴾خاص خيال

مرید پرلازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کی طرف پاوَں بھی نہ پھیلائے۔ شیخ زندہ ہو یا وفات پاگئے ہوں۔ رات ہو یا دن ، ہروفت خواہ مرشد حاضر ہوں یاغا ئب دونوں میں مرشد کے اَدَب کی رعایت اور نگہ ہانی کرے۔

# «۲۲» مرید پرحق

مرید پرلازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کے کپڑے اور جوتی مبارک کونہ پہنے اور مرشد کے بستر پرنہ بیٹھے اور مرشد کی شبیح پر وظیفہ نہ پڑھے۔ نہ مرشد کی موجودگی میں اور نہ مرشد کی غیر موجودگی میں ۔ ہاں! جب مرشد ان چیزوں کے استعال کی خودا جازت دی تو



پھر وُ رُست ہے۔ (بہت سے عُشاق کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نہ صرف مر ہِد کے شہر میں اَدَباً منگے ماؤل رہتے ہیں بلکہ مرشد کے سائے بلکہ چلتے وقت جہاں مرشد قدم مبارَک رکھتے وہاں پراینے بیرر کھنے سے بیجتے ہیں، م بند کی طہ<mark>ارت ووُ شُو</mark> کی جگہ کوبھی اَ دَباً استعال نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ مربیْد کی موجودگی میں وُضُو قائم رے۔جس طرف مر شد کا گھریا مزار ہواسطرف قصداً پیٹیریا یا وَل بھی نہیں کرتے )۔

## ﴿۲۶﴾ تحفهٔ مر شد

مشائخ کبارجهم الله نے فر مایا کہ جب مرشد اینے مرید کوکوئی کیڑا،عمامہ،ٹویی یامِسواک مبارَک عطافر مائے تو بیدُورُست نہیں کہ وہ اس کوکسی دُنیوی چز کے بدلے میں بھے ڈالے۔ کیونکہ بسااوقات مرشداس چیز میں مریدے لئے کامل لوگوں کے اخلاص (یعنی مُصوص فُیض وبرَ کات) ڈال کراس کے سِیُر دکر تے ہیں۔ جبیبا کہ حضورِ اکرم صلّی الله تعالی علیه واله وسلم نے حضرت ابو ممر میرہ رضی الله تعالی عنہ کو جیا در پھیلانے کے بعد سمیٹنے کو کہا وہ زیادہ بھولنےوالے تھے۔پس انہوں نےفر ماما کہ پھرمیں نے اس کے بعد جوسنا اسے ہیں بھولا۔

## ﴿ ۲۵﴾ احداد کا دروازه

مربیریرلازم ہے کہ وہ اپنے دل کواپنے مرشد کے ساتھ ہمیشہ مضبوط باندھے ہوئے رکھے اور ہمیشہ تابعداری کرتا رہے اور ہمیشہ اعتقادر کھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام امداد کا درواز ہ صرف اس کے مرشد ہی کو بنایا ہے اور پیکہ اس کا مرشد ایسا مظہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے مرید برفیوضات کے بلٹنے کیلئے صرف اس کومُعیّن کیا ہے



اورخاص فر مایا ہے اور مرید کوکوئی مدداور فیض مریثد کے واسطہ کے بغیر نہیں پہنچتا۔اگر چہ تمام دنیا مشائخ عظام سے بھری ہوئی ہو۔ بیہ قاعدہ اس کئے ہے کہ مرید اپنے مر شد کے عِلا وہ اورسب سے اپنی توجُّہ ہٹادے۔ کیونکہ اس کی امانت صرف اس کے مرشد کے پاس ہوتی ہے ،کسی غیر کے پاس نہیں ہوتی۔

#### مریدهو تو ایسا

ایک مرتبه حضرت با با فریدُ الدین گنج شکر علیه ارحمة اینے مریدین و مُغَتَقِد بن کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ ایک نام نہا دورولیش نے آ کرنعرہ بلند کیا اور آپ کی خدمت می*ں ع<sup>د</sup>ض گزار ہواء*ا بنی جائے نماز مجھےعنایت فر مادیں ۔تو میں وہ باطنی دول<mark>ت</mark> عطا کروں گا جو تنہیں کسی نے اس سے پہلے نہ دی ہوگی ۔حضرت بابا فریدعلیہالرحمۃ کی طبُیعَت مبارَک برگرال گزرا مگرآپ نے بڑتے کل مزاجی سے نظرا ٹھا کردیکھا اور سر جھکا کرارشا دفر مایا کہ فقیر کواس کے مرشد نے جوعطا کرنا تھا عطا فر ما چکے۔اب دنیا کی تمام نعمتیں آ کرکسی غیر کے پاس جمع ہوجا ئیں تو فقیرنظراٹھا کربھی نہیں دیکھےگا۔ حضرت شیخ زین الدین الخوانی علیه ارحمة فرماتے ہیں که مریدیرواجب ہے کہ ا بینے مریشد سے است مداد (مدوطلب کرنے ) کو بعدینہ رسول اللّٰد صلّی الله تعالی علیہ والہ وسلم سے استمد او مستمجها وررسول اللهرستي الله تعالى عليدواله بلم سب إستبه مدا دكو بعيينه الله تعالى سب إستبه مدا دسمجه تا كەمرىداس طریقے سے اہل اللہ کے طریقے کو پہنچ جائے۔اللہ عزوجل قر آن یاک میں ارشادفرما تاہے:



سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلُ وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّه تَبُدِ يُكُلُّ (سورة الْقُ آيت نبر٢٣)

(ترجمهٔ کنزالایمان):الله کا دستور ہے کہ پہلے سے چلاآ تا ہےاور ہرگزتم الله کا دستور بدلتانہ یاؤگے۔

## ﴿٣٦﴾ مو شد کامل کا د شمن

میں (یعنی عبدالوہاب شعرانی علیہ ارحہ ) نے اپنے سر دارشیخ علی مرصفی علیہ الرحمۃ سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ مرید کے آ داب میں سے ایک اُ دَب بیجی ہے کہ مر شد جس شخص کوا پنا نثمن جانیں مرید بھی اس سے نثمنی کرے اور مرشد جس سے دوستی رکھے،مریدبھی اس سے دوستی رکھے۔

# ﴿۲۷﴾تر قبی کا راز

مربير يرلازم ہے كەوەاپيغ مرشد كے كمال كاپختة اعتقادر كھے تا كەتر ۋُ د (يعنی سوچ بیار) کے مَرض سے پچ جائے اور فوراً تر قی کر لے۔

# ه۳۸۴ناراضگی مرشد

مریبریرلازم اور واجب ہے کہ جب مرشد اس سے ناراض ہوجائیں تو فوراً ہی اس کوراضی کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اگر چہاسے اپنی خطاء کا پتا نہ کے ۔جس مرید نے اپنے مرشد کوراضی کرنے کی طرف جلد بازی نہ کی توبیاس مرید کی نا کامی کی دلیل وعلامت ہے۔

میں (یعنی عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ )نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن (علیہ الرحمۃ ) ہے جن کی عمریانچ برس تھی سنا،اس نے کہا کہ اباجان!سچا مریدوہ ہے کہ جب مرشِد اس پر



ناراض ہوجائے تواسکی روح نکلنے کے قریب آ جائے اوروہ نہ کھائے نہ پیٹے اور نہ بنسے اور نہ سوئے، پہال تک کہ (وہ اس قدرٹمگین وفکر مند ہو کہ ) اس کے پیپر وم مشد اس سے راضی ہوجا ئیں۔پس بچین کی عمر میں بیٹے کی یہ بات کہنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی \_میں اللہ تعالیٰ سےسُوال کرتا ہوں کہ وہ اپنے فضل وکرم سےاس کواپیخ ءُواص اُولیاءِ رکرام میں شامل فرمائے۔

# ﴿۲۹﴾مرشد کی نیند

مریدیرلازم ہے کہایئے مرشد کی نیندکوا بنی عبادت سے افضل سمجھے کیونکہ مرشد امراضِ بإطنيه سے محفوظ ہوتا ہے اوراس کی نیندعبادت الٰہی میں سستی کی بناء برنہیں ہوتی،وہ ذوق کےمشاہدہ کیلئے سوتا ہے۔اے میرے بھائی تو جان لے کہ جس شخص نے اینی عبادت کواییخ مریشد کی نیند سے افضل سمجھا،وہ عاق یعنی نافرمان ہوگیا اور عاق كا كوئى بھى عمل آسان كى طرف نہيں اٹھايا جاتا۔

# ﴿٤٠﴾ مرشد کے عیال کی خدمت

میں (یعنی عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ ) نے اپنے سر دار کلی مرصفی علیہ الرحمۃ سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ مرید کیلئے ایک اُدَب یہ ہے کہ وہ اپنے مریشد کی موجودگی و غیرموجودگی دونوں حالتوں میں مقدور بھرخرچ مہیا کرکے دیدے۔اگر مریداینے کپڑے یاعمامہ کےعلاوہ اور کوئی چیز نہ یائے تو وہ ان چیز وں ہی کو بیچ دے اور ان کی رقم ہےجس چیز کی مرشد کے اہل وعیال کوحاجت ہے انہیں لے کر دے۔



#### ﴿٤١﴾ آدَب سيكمنے كا حق

اپنے مرشد کے عیال کیلئے اپنی گیڑی اور کیڑے کے ایک گلڑے کے بیچنے
کو (صرف) وہ شخص پسندنہیں کرے گا،جس نے اپنے مرشد کے ادّب کی بونہ سوکھی ہو۔ کیونکہ
آ داب الہد میں سے ایک ادّب جو مرشد نے اس مرید کوسکھایا دونوں جہاں اس کے برابرنہیں
ہوسکتے ہیں پس گیڑی اور کیڑے کا ایک ٹکڑا یہاں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ نیز مرید کو یہ یا درکھنا
عیاجے کہ جب کوئی مرید اپنے مرشد اور اس کے عیال پر اپناتمام مال بھی
خرج کردے تب بھی وہ مرید ہے گمان نہ کرے کہ میں اپنے مرشد کے
سکھائے ہوئے ایک ادّب کا حق اداکر چکا ہوں۔
سکھائے ہوئے ایک ادّب کا حق اداکر چکا ہوں۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ندکورہ آوابِ مربتد کامل کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ مربد کا مل کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ مربد کو ہروقت مختاط اور باا دَبر ہنا چاہئے کہ ذرائی غفلت اور باحتیاطی دین و دنیا کے کسی ایسے بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، جس کی شاید تلافی بھی نہ ہوسکے۔ اس لئے مربد کو چاہئے کہ خَلُوَت ہو یا جَلُوَت عاجزی اورا دَب ہی کو کھو ظر کھے۔

ر و و قراسلامی کے سنتوں کی تربیّت کے مکد کی قافِلوں میں سفراور کر و ان فکر مدینہ کے ذَرِیعے مکد کی اِنعامات کا کارڈ پُرکر کے ہر مَدَ نی ماہ کے دس دن کے اندراندرا پنے یہاں کے ذمّہ دار کو جُمْع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔

اِن شآءَ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اِس کی بَرَکت سے پابٹد سنت بننے، گنا ہوں اِن شآءَ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اِس کی بَرَکت سے پابٹد سنت بننے، گنا ہوں اِن شآءَ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اِس کی بَرَکت سے پابٹد سنت بننے، گنا ہوں اِس کی تفاری کی تفاظت کیلئے گرد صنے کا ذِہن بنے گا۔

**⊚**—( آداب مرشِدِ کامل

#### نَّاوَیٰ رَضُو ہِیْثُریفِ سے " آدابِ مرشِدِ کامل ا کے بارہ حُرُوف کی نسبت سے 12 آداب

جتنے فضائل وآ داب آپ پڑھیں گے وہ صرف جامع شرا نظ**مر شدِ کامل** کے ہیں۔ ور نہ جاہل، بے مل و بدعقیدہ نام نہاد پیروں کاان فضائل سے ذرا بھی تعلق نہیں۔

اعليكحضوت امام أبلِ سقت مجدد ودين وملت مولينا شاه أحمد رضا خان رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ بیپر واجبی پیر ہو، حیاروں شرائط کا جامع ہو۔ وہ حضور سیّد المرسلین صلّی الله تعالی علیه واله وسلم کا نائب ہے۔اس کے مُقو ق حضورِ اقدس صلّی الله تعالی علیه واله وسلم کے مُقو ق کے پُرتُو (یعنﷺ) ہیں۔جس سے پورےطور برعہدہ برآ ہونائحال ہے۔گرا تنافرض ولا زم ہے کہ اپنی حدِ قدرت تک ان کے ادا کرنے میں عمر پھر ساعی ( کوشش کرما ) رہے۔ پیر کی جو تقصیر ( یعنی باوجود کوشش کے هوق پورے کرنے میں جو کمی ) رہے گی اللہ ورَسول عَنْ وَجَلَّ وصلَّى الله تعالی علیہ والہ وسلم مُعاف فر ماتے ہیں۔ پیر صادق کہ انکا نائب ہے، یہ بھی مُعاف کر یگا ہے تو ان کی رَحمت کے ساتھ ہے۔ ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ ﴿ اللَّهُ مرشِد کے قلّ باپ کے حق سے زائد ہیں۔ اور فر مایا کہ ﴿ ٢ ﴾ باب مٹی کے جسم کا باب ہے اور پیرروح کا باب ہے اور فر مایا کہ 🐂 ﴾ کوئی کام اسکے خلاف ِمُرضی کرنا مرید کو جائز نہیں۔ 🥎 ﴾ اسکے سامنے ہنسنامنع ہے، ﴿ ۵ ﴾ اسکی بغیر اجازت بات کرنامنع ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ اس کی مجلس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہونامنع ہے ۔﴿ ے ﴾ اس کی غیبت ( بینی عدم موجود گی) میں اس کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا منع ہے ۔ ﴿ ^ ﴾ اس کی اولا د کی تعظیم فرض ہے اگر چہ بے جا حال پر ہوں ۔ ﴿ ٩ ﴾ اس کے کپٹر وں کی تعظیم فرض ہے ۔ ﴿ • ا ﴾ اس کے بچھونے کی تعظیم فرض ہے ۔ ﴿ اا ﴾ اس کی چوکھٹ



کی تعظیم فرض ہے۔ ﴿۱۲﴾ اس سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں، اپنے جان و مال کو اس کا سمجھے۔ (فتاوی رضویہ ، ج۲۱، ص۱۵۲، طبعة شبیر برادرز، الاهور)

# " پھر توجه بڑھا میر سے مرشد عطّار پیا" کے چھبیس کُرُ وف کی نسبت سے 6 2 آداب

اسی طرح ایک سائل نے پیرِ کامل کے پچھ مُقوق وآ داب تحریر کرکے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تصحیح کیلئے پیش کئے وہ حقوق وآ داب مع اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے جواب کے پیش خدمت ہیں۔

حقوقی پیر بغرض تھیجے و ترمیم ﴿ اَ پیداعتقادر کھے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے محروم حاصل ہوگا اورا گردوسری طرف توجہ کریگا تو مرشد کے فیوض و برکات سے مُحروم رہیگا۔ ﴿ ٢ ﴾ ہرطرح مرشد کا مُطیع (فرما نبردار) ہوا ورجان و مال سے اسکی خدمت کر سے کیونکہ بغیر مُخبّ پیر کے کچھ ہیں ہوتا اور مُخبّ کی بیجان یہی ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ مرشد جو کچھ کہ اسکوفوراً بجالائے اور بغیر اجازت اسکوفال کی اِقْتِداء نہ کر ہے۔ کیونکہ بعض اوقات وہ (یمن مرشد) اینے حال و مقام کے مناسب ایک کام کرتا ہے (گر ہوسکتا ہے)، کہ مرید کو اس کا کرنا فرم تا ہے ۔ ﴿ ٢ ﴾ جو وِرْد و و فطیفہ مرشد تعلیم کر ہے اس کو پڑھے اور تمام و ظیفے چھوڑ دیر قاتل ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ جو وِرْد و و فطیفہ مرشد تعلیم کر ہے اس کو پڑھے اور تمام و ظیفے چھوڑ مرشد کی موجود گی میں ہمہ تُن اس کی طرف متوجہ رہنا چا ہئے۔ یہاں تک کہ سوائے فرض و مشد کی موجود گی میں ہمہ تُن اس کی طرف متوجہ رہنا چا ہئے۔ یہاں تک کہ سوائے فرض و منت کے نماز نقل اور ﴿ ٢ ﴾ کوئی وظیفہ اسکی اجازت کے بغیر نہ پڑھے۔ ﴿ ٢ ﴾ حتی



الامکان الیی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا ساپہ مرشِد کے سابیہ پر یا اسکے کپڑے پر یڑے۔﴿ ٨﴾ اس کے مصلے (یعنی جائے نماز) پریا وُل نہ رکھے۔ ﴿ ٩ ﴾ مرشد کے برتنوں کو استعمال میں نہ لاوے۔﴿ ١﴾ اس کے سامنے نہ کھانا کھائے نہ بیئے اور نہ وضوکرے، ہاں اجازت کے بعدمضا نُقتہٰ ہیں۔﴿اا﴾ اسکے رو برو (یعنی سامنے )کسی (اور)سے بات نہ کرے بلکہ کسی کی طرف متوجہ بھی نہ ہو۔ ﴿ ١٢ ﴾ جس جگه مریشد بیٹھتا ہواس طرف پیر نہ پھیلائے ،اگرچہ سامنے نہ ہو۔ ﴿٣١﴾ اور اس طرف تھو کے بھی نہیں۔ ﴿١٩﴾ جو کچھ مرشد کہےاورکرےاس براعتراض نہ کرے کیونکہ جو کچھوہ (بین مرشد) کرتا ہےاور کہتا ہے (اسکی)اگر کوئی بات سمجھ نہ آوے تو حضرت موسیٰ وخضر علیہا السلام کا قصہ یاد کرے۔﴿۱۵﴾ اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کرے۔ ﴿۱۲﴾ اگر کوئی شبہ دل میں گزرے تو فوراً عز ض کرے اورا گروہ شبہ حل نہ ہوتو اپنے فہم (یعنی عثل ی کی) کا نقصان سمجھاورا گرم شداس کا کچھ جواب نہ دیتو جان لے کہ میں اس جواب کے لائق نہ تھا۔ ﴿ کا ﴾ خواب میں جو کچھ دیکھے وہ مریشد سے عرض کرےاورا گراس کی تعبیر ذہن میں آوے تواسے بھی عرض کرے۔ ﴿ ١٨ ﴾ بِے ضرورت اور بے إذ ن مرشد سے علیحدہ نہ ہو۔ ﴿١٩﴾ مرشِد کی آواز پراپنی آواز بلند نہ کرےاور بآواز اس سے بات نہ کرے اور بقدرضَر ورت مختصر کلام کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے۔﴿٢٠﴾ اورمر شِد کے کلام کودوسرے سے اس قدر بیان کرے جس قدرلوگ سمجھ سکیں اور جس بات کو بیلوگ نشمجصیں گے تواسے بیان نہ کرے۔﴿۲ا ﴾ اور مرشِد کے کلام کورَ د نہ کرے



اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو بلکہ اعتقاد کرے کہ شیخ کی خطا میرے صواب (یعنی ذرتی) سے بہتر ہے ۔ ﴿ ۲۲ ﴾ اور کسی دوسرے کا سلام و پیام شیخ سے نہ کہے (یہ عام مریدین کیلئے ہے جس کو بارگا ومرشِد میں ابھی منصب عزضِ معروض ودیگران حاصل نہ ہو۔ایسوں ہے اگر کوئی سلام کیلئے عزض کرے توغذ ر کرے کہ حضور میں مر شد کریم کی بارگاہ میں دوسرے کی بات عرْض کرنے کے ابھی قابل نہیں )۔ ﴿ ۲۳ ﴾ جو کچھاس کا حال ہو، برایا بھلا ،اسے مر شد سے عرض کرے کیونکہ مرشد طبیب قلبی ہے،اطلاع ہونے براسکی اصلاح کریگا ، ﴿ ٢٢ ﴾ مر شد کے کشف پراعتما د کر کے سگوت نہ کرے۔ ﴿ ٢٥ ﴾ اسکے پاس بیٹھ کر وظیفه میں مشغول نہ ہو،اگر کچھ پڑھنا ہوتو اسکی نظر سے پوشیدہ بیٹھ کر پڑھے۔ ۱۲۸ ک جو کچھ فیض باطنی اسے پنیجے اسے مرشد کاطفیل سمجھے۔اگر چہ خواب میں یا مراقبہ میں د کیھے کہ دوسرے بُزُ رگ سے پہنچا۔ تب بھی بیہ جانے کہ مریشد کا کوئی وظیفہ اس بُزُ رگ کی صورت میں ظاہر ہواہے۔

#### الجواب

اعلیمضر ت میدارده جواب ارشادفر ماتے ہیں کہ بیتمام حقوق صحیح ہیں۔ان میں بعض قرآن عظیم، اور بعض احادیث شریفہ اور بعض کلام علما وبعض ارشاداتِ اَولیاء سے ثابت ہیں۔اوراس پرخودواضح ہیں کہ جومعنی بینئے سیجھا ہوا ہے۔اکابرنے اس سے بھی زائد آ داب کھیں ہیں۔اتنوں ہی پرعمل نہ کریں گے مگر بڑی توفیق والے۔

( کامیانی کاراز، ناشر المدینة العلمیه )



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم ط اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

آ داب مرشد کامل حصّه دُوم میں۔۔۔۔

> ايمان كى حفاظت (ص<mark>78</mark> تا**80**)

صُحبت كي ضَر ورت وأبميت برقر آن وحديث اورفقها بمحدثين ،صوفياء

وعارفین رمہم اللہ تعالیٰ کے ارشا دات (ص81 تا84)

مرشِدِ کامل کی صحبت کا ذریعہ (ص85 تا88)

26 حكاياتِ أولياء حمهم الله تعالى (ص87 تا 116)









اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلواةُ وَالسَّلامُ على سَيِّدِ المُرسَلِيُنَ المَّرسَلِيُنَ المَّعَدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُم طبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ ط

### آداب مرشد كامل (حددوم)

عاشق اعلی حضرت، امیرِ اَ ہلسنّت بانی دعوت اسلامی، حضرت علامه مولا نا ابوبلال محمد البیاس عطّا رقادِری رَضَوی ضیائی دَامَتُ بَرَ کا تُهُمُ الْعالِیَه اپنے رسالے ضیائے وُرُودوسلام میں فر مان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہنم نقل فرماتے ہیں، 'جو مجھ پرشب بُمُعَه اور جُمُعَه کے روزسو بار دُرُود وشریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی سوحاجتیں یوری فرمائے گا۔''

(جامع الاحاديث للسيوطي، رقم ٧٧٣٧، ج٣، ص ٧٥)

# مِلُواعلى الْحبيب! صَلَّى الله تَعالىٰ على مُحَمَّد صحبت صالح كى بَرَكت

مشائ کے کرام رَحِمَهُمُ الله فرماتے ہیں کہ انسان کی شخصیت اور اس کے اخلاق وکر دار پر صحبت کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کے اُوصاف سے عُملی اور روحانی طور پر لازمی متاثر ہوتا ہے۔ ، جوابیان والا' صاحبِ تقوی واستقامت' کی صحبت عاصل کر لے تو وہ ان سے اُخلاقِ حَسَنہ اور ایمان کی پختگی جیسی اعلیٰ صفات و معارفت الٰہی جیسی اعلیٰ صفات و معارفت الٰہی جیسی اعلیٰ نعمت حاصل کر لے گا۔ نیز نفسانی عُوب اور بُر نا اخلاق سے بھی اِن شَاءَ اللّٰه عَلَیْ جیسی اعلیٰ میں کا میاب ہوجائے گا۔ جیسا کہ صحابہ کرام علیہ اور موں کو بلندمَقام اور عقور عَلیٰ میں کا میاب ہوجائے گا۔ جیسا کہ صحابہ کرام علیه اور موں کو بلندمَقام اور



اعلیٰ درج**یسر کا رِ مدین**ے،قر ارقلب وسینہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی صحبت ومجلس کے سبب حاصل ہوا، اور تا بعین علیم ارضوان نے اس عظیم شرف کوصحابہ کرا معلیہم ارضوان کی صحبت سے پایا۔

#### جا نشين رسول

عكَماعِ كرام دَحِـمَهُـمُ اللّه فرماتے ہيں، بےشك رسولُ اللّه صلى الله تعالیٰ عليه والہ وسلم کی رِسالت عام ہےاور قِیا مت تک کیلئے ہے۔اور ہر دور میں علماءوعار فین رمہمالڈ آپ صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں ۔ان عارِفین نے اپنے نبی علیہ السلام سے علم ،اخلاق ، ایمان،اورتقویٰ ور شمیں پایا۔ پیضیحت اور نیکی کی دعوت دینے میں حضورِا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے جانشین ہیں۔ بیچضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے نور سے اِکتِیسا ب فیض کرتے ہیں ،**اور** جوبھی ان کی ہم نشینی اختیار کرتا ہےان کا وہ حال اس کی طرف سُر ایئت كرجا تا ہے جوانہوں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے حاصل كيا۔

#### صحبت کی ضرورت

م ب سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ارشاد فر مایا ' میری امّت میں ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا، ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں کے ۔ (صحیح مسلم، کتاب الامارة ، الخ، قم ۱۹۲۰، ص ۱۹۲۱)

ان کا اثر زمانے کے گز رنے سے ختم نہیں ہوتا اوران وارثینِ رسول صلی اللہ تعالیٰ عليه والهوسلم كي صحبت مُجَرِّبِ تَرياق (لعِنى تجربه شده زهر كاعلاج) ہے۔ اور ان سے دورى زهر قاتل ہے۔ بیدوہ قوم ہے کہان کا ہمنشین بدبخت نہیں رہ سکتا ،ان کا تَقَدُّب اوران کی صحبت



اصلاح نفس، تہذیب اخلاق،عقیدے کی پختگی اورا بمان کے راتنخ کرنے کیلیجے بڑا مؤثر عملی علاج ہے۔ بیر'' کمالات''مطالَعَہ کرنے اور ضخیم کتابوں کے بڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے ۔ بہتو و عُمَلی اور وَ جدانی خصلتیں ہیں، جو پیرَ وی کرنے ،صحبت یانے، دل سے لینے اور روح سے متاثر ہونے سے حاصل ہوتی ہیں۔

(حقائق عن التصوف ،الباب الثاني، الصحبة ص ٧٦)

معلوم ہوا کہ وارثِ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور مریشد کامل کی صحبت ہی وہ عملی طریقہ ہے۔جس سےفٹس کا''تز کیڈ 'ہوسکے۔ یہاں بیجی معلوم ہوا کہوہ پخض غلطی پر ہے۔ جویہ بھتاہے کہ میں ب**زاتِ خوداینے دل کے امراض کا علاج کرسکتا ہو**ل۔اور (ازخود) قرآن وحدیث کےمطالعے سے اپنی نفسانی خرابیوں سے چھٹکارا پاسکتا ہوں۔

#### ایمان کا تحفظ

اعلى حضرت ملياله تنقَاءُ السَّلاَ فَهُ فِي أَحُكَامِ البِّيعَةِ وَالْخِلاَ فَهُ "مين ایسےلوگوں کو تنیبہ فرماتے ہوئے بڑے پیارےانداز سےراہنمائی فرماتے ہیں کفر آن وحدیث میں شریعَت ،طریقت اور حقیقت سب کچھ ہے۔اوران میں سب سے زیادہ ظاہر وآ سان شریعَت کے مسائل ہیں ۔اوران آ سان مسائل کا بیرحال ہے کہ اگر'' آئمہ مجئنہدین' ان کی تشریح نہ فرماتے ، تو علماء کچھ نہ بچھتے اور علماء کرام ، آئمہ مجئنہدین کے اقوال کی تشریح نہ کرتے ۔ تو عوام'' آئم'' کے ارشادات سمجھنے سے بھی عاجز رہتے ۔اوراب بھی اگر<sup>د ک</sup>ائل عِلم''عوام کےسامنے' <sup>د</sup>مطالب گُذب'' کی تفصیل اورصورت خاصہ برحکم



ی تَطْبِیق نہ کریں۔تو عام لوگ ہر گز ہرگز کتابوں سے اُحکام نکال لینے پر قادرنہیں ۔ ہزاروں غُلُطیاں کریں گےاور کچھ کا کچھ مجھیں گے۔

مَدني اصول اس لئے بياُصول مقررہے كہ عوام دعكما عِن "كادامن تھاميں۔اوروہ ''علماء ما ہرین'' کی تصانیف کا ،اوروہ (یعنی علماء ماہرین)' مشاکُخ فتو کی'' کا اوروہ (یعنی علاءِ ماہرین '' آئم مرکیٰ' کا اور وہ ( یعنی آئمہ بُدیٰ )'' قر آن وحدیث' کا جس نے اس سلسلے کو کہیں سے توڑ دیا **وہ ہدایت سے اندھا ہو گیا۔**اور جس نے بادی کا دامن چھوڑ اوہ عنقریب کسی گہرے کنویں میں گراحیا ہتاہے۔ ضرورت مرشد

سَیّدی ومر شِدی اعلی حضرت علیه ارحمة راه طریقت کے گامزن کی را ہنمائی كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ جب أحكام شريعت ميں بيرحال ہے۔تو پھر واضح ہے كہ مرشد کامل کے بغیر'' أسرارِمعرِ فت'' قر آن وحدیث سےخود نکال لیناکس قدرمُحال ہے۔ بیراہ سخت باریک اورمر شد کی روشنی کے بغیر سخت ناریک ہے۔ بڑے بڑوں کو شیطان کعین نے اس راہ میں ایسامارا کے '' تَــــُحــتُ النَّــری'' تک پہنچادیا۔ تیری کیا حقیقت

کہ' بغیر رَہبرِ کامل' اس میں چلے اور سلامت نکل جانے کا دعویٰ کرے۔ و و آئم کرام" فرماتے ہیں۔ آ دمی کتناہی بڑاعالم، عامل، زاہداور کامل ہوا**س** یرواجب ہے کہ ولی کامل کواپنا مرشد بنائے کہاس کے بغیر اس کو ہرگز جارہ (تَصَوُّ ف وطريقت صفحه نمبر ١٠٨)



#### ایمان کی حفاظت

اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔جوبہ کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث کو ازخود سمجھنا مشکل نہیں۔ ہرکس وناکس اپنے طور پرمطالعَہ کر بے توحق سامنے آجائیگا، تو وہ لوگ جان لیس کہ الیسی سوچ دینے والوں کی صحبت میں بیٹھنے جان لیس کہ الیسی سوچ دینے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کا بھی ایمان ہر وقت خطرے میں ہے۔ لہذا فوراً ایسے لوگوں سے ایمان کی حفاظت کے پیشِ نظر دوری اختیار کر کے سنتوں کے عامل صحبح العقیدہ عاشقانِ رسول کی صحبت اور ان کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کیلئے مَدَ نی قافِلوں میں سفر اور علماءِحق کی مستند کتابوں سے راہنمائی لینی جائے۔

حضرت سَيِّد ناعبدالقادر عيسى شاذ لى عليه الرحة فرمات بين كه حضورا كرم، فو دِ هُجسَّم صلى الله تعالى عليه والهوئلم كاصحاب كرام عليم الرضوان بهى محض قرآن براه هي الله تعالى عليه والهوئلم كه شقاء خان سيائة فوس كاعلاج نهيس كرسكة تقدوه بهى رسول الله صلى الله تعالى عليه والهوئلم كه شفاء خان سي وابسة تقاورآب صلى الله تعالى عليه والهوئلم ان كافت ثرُ كيه وتربيت (يعن فس وقلب كو پاك و صاف فرمات تقد (حقائق عن التصوف، الباب الثاني الصحة بس مرس)

اللّٰدَتُعَالَىٰ نِهَ آپِ سَلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُو

(ترجمہ کنزالا بمان) وہی ہے،جس نے اَن پڑھوں میں اُنہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ اُن پراُس کی آبیتیں پڑھتے ہیں۔اورانہیں پاک کرتے ہیں۔اورانہیں کتاب وحکمت کاعلم عطافر ماتے ہیں۔

**-0000** 

معلوم ہوا، تُز کیہ اور چیز ہے اور تعلیم قر آن اور چیز ہے۔اس لئے کسی مرشِدِ کامل کی صحبت ضروری ہے۔

از خود علاج: آپ علیال مقدمزید فرمات ہیں جسیا کو عِلْمِ طِبْ میں بیات طے ہے۔ کہ طِبْ کی کتابیں پڑھنے کے باؤ جودازخودکوئی اپنا علاج نہیں کرسکتا۔ بلکہ اس کے واسطے کوئی طبیب چاہئے۔ جواس کے مُرض کی تشخیص کرے۔ اسی طرح امراضِ قلبیہ اور نفسانی بیاریوں کا علاج بھی از خود نہیں کیا جاسکتا ہے ان کیلئے بھی ایک مرسی کی طبیب کی حاجت ہے۔ (حقائق عن التصوف، الباب الثانی، الصحبة ، ص ۲۸۸)

#### صحبت کی اُھمیت پر قرآن پاك کے ارشادات

اللّد تعالى ارشادفر ما تا ہے۔ يَا يُنْهَا الَّذِيُنَ امْنُو اتَّقُو اللّهَ وَابْتَغُو َالِكَهِ الْوَسِيُلَةَ وَجَاهِدُوُا فِى سَبِيُلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۞ (ترجمهُ كنزالا يمان)ا ہان والو!الله سے دُرواوراس كى طرف وسيله دُهوندُهواوراس كى راه ميں جہا دكرواس أميد پر كه فلاح پاؤ۔ (پ٢، سورة مائده آيت ٣٥)

حکیم الامت حضرت علامه مولانامفتی احمد یارخان نیمی علیه رحمة الله النی تفسیر نیمی میں لکھتے ہیں: وسیله عام ہے۔حضرات اولیاء، انبیاء، نیک اعمال، ان حضرات کے تبرکات سب ہی اس میں شامل ہیں۔ (تفسیر نعیمی، ۲۶، ۳۹۳)

سورة توبه مين ارشاد موا-يآيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُو الْمَعَ الصَّدِقِينَ

(ترجمهٔ کنزالایمان)اے ایمان والو!اللہ سے ڈرواور پچول کے ساتھ ہو۔ (سور ق توبة آیت ۱۱۹)





ا بك اورجكه ارشاد موتا ہے۔ وَ اتَّبعُ سَبيُلَ مَنُ اَنَابَ اِلَيَّ ٥

(ترجمهٔ کنزالایمان) اوراس کی راه چل جومیری طرف رُجوع لایا - (سورهٔ لقمان آیت ۱۵)

ان آیات سے بھی عُلماءِ کرام نے طلبِ مرشد اور مرشد سے وابستگی پر اِستِدُ لال کیا ہے۔

#### صحبت کی اَهمیت پر اَحادیثِ مبارکه

الله تعالی میں اللہ تعالی عباس رض اللہ عنہا سے روایت ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ واللہ عبارے کئے کون ساہمنشین علیہ والہ وہ میں کے کہ بارسول اللہ علی علیہ والہ وہ میں کے کہ میں کے کلام سے بہتر ہے۔ ارشاد فر مایا، وہ جس کے د کیھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کے کلام سے تمہارے عمل میں اضافہ ہواور جس کاعمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔

(مجمع الزوائد، كتاب الزهد، باب اي الجلساء خير، رقم ۲۸۲ ۱۵، ج۱۰، ۳۸۹ س

(۲) حضرت الو مربر ٥ رض الله عند سے روایت ہے کہ نبی کویم ، رؤف رحیم صلی الله تعالی علیدوالہ وسلم نے ارشا و فر مایا کہ آ دمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، پس خیال رکھو کہ تم کس کو اپنا دوست بنار ہے ہو۔ (جامع الرمذی، کتاب الزهد، بابد ٢٥٨، قرم ٢٣٨٥، ح٢٥، ص ١١٥)

#### صحبت کی اَهمیّت''پر فُقهاء و مُحَدِّ ثین کرام (رمم الله) کے اَقوال''

المعین" میں صحبت شیخ کی اہمیت اوراس کی تا ثیر کے بارے میں فرماتے ہیں۔

'' عارِفِ کامل کی صحبت اختیار کرو۔ وہتمہیں ہلاکت کے راستے سے بچائے گا۔ اس کا دیکھناتہ ہیں اللّٰہ کی یاد دلائے گا۔اوروہ بڑنے نفیس طریقے سےنفُس کا محاسبہ کراتے ہوئے اور''خَطَر اتِ قلُب'' سے مُحفو ظ فر ماتے ہوئے تمہیں اللّدءَّ وَجَلَّ سے ملا دیگا اس کی صحبت کے سبب تمہارے فرائض ونوافل محفوظ ہوجائیں گے۔'' تصفیہ قلب'' کے ساتھ'' ذَكر کشیر'' كى دولت مُيَسَّر آئے گى اوروہ الله عَدَّوَ جَلَّ سے متعلقہ سارے أمور میں تمهاري مد دفر مائيگا ـ (حقائق عن التصوف، الباب الثاني، الصحبة ، ص ۵۵)

﴿ ٢﴾ علامه مُحكِدّ ث طِبي عليه الرحمة فرماتے ہیں کہ کوئی عالم علم میں کتنا ہی مُغتَر (یعن قابلِ جروسہ) یا یکتائے زمانہ ہو۔اس کیلئے صرف علم پر قناعت کرنا اوراسے کافی سمجھنا مناسب نہیں۔ بلکہاس پر واجب ہے کہ وہ مریشد کامل کی مصاحَبتُ اختیار کرے، تا کہوہ اس کی راہ حق کی طرف راہنمائی کرے۔ (حقائق عن التصوف، الباب الثاني، الصحية ، ص ۵۸)

#### **ىحبت كى اُهميت پر صوفياء و عارفين** کرام (حمہ اللہ) کے افتوال

صوفیائے کرام رحمہ اللہ خالص بندگی والی زندگی کے تریص ہوتے ہیں۔مریثد کامل کی نصیحتوں کو ماننااوران کی تو جیجات کوتُبول کرنا۔ان کی زندگی کےلواز مات ہیں۔

﴿ ١﴾ حُجَّةُ الاسلام امام ابوحا مد مُحرَّغُز الى عليه الرحمة نے فرمايا انبياء يبهم البلام کےعلاوہ کوئی بھی ظاہری و باطنی عُیو ب وامراض سے خالی نہیں ۔للہذا ان''امراض و عُوب' کے إزالے کیلیے صوفیاء کے ہمراہ طریقت میں داخل ہوناظر وری ہے۔

(حقا كُق عن التصوف، الباب الثاني، الصحبة ، ص ١٠)

امام اُحمد بن منبل عليه ارجمة نے ابو حمز و بغدادی عليه ارجمة کی اورا مام اُحمد بن سرنج عليه ارجمة نے ابوالقاسم جُنيد بغدادی عليه ارجمة کی صحبت اختيار کی۔

سَيِّد نا امام غزالی عليه رحمة الوالی نے بھی ''مرشد كامل'' كو تلاش كيا حالانكه وه جي الاسلام تھے۔عزالدين بن عبدالسلام (دهمهمالله) نے بھی مرشد كامل كی صحبت اختيار كی ح والانكه وه ''سلطانُ العُكماء'' كے لقب سے مشہور تھے۔ شَشِخْ عِرُ الدين عليه الرحمة نے فرمايا كه ' فَشَخْ الوالحسن شاذ لی 'عليه الرحمة كی صحبت سے شاخ عِرُ الدين عليه الرحمة نے فرمايا كه ' في الوالحسن شاذ لی 'عليه الرحمة كی صحبت سے مشہور سے مالے اللہ بن عليه الرحمة نے فرمايا كه ' في الوالحسن شاذ لی 'عليه الرحمة كی صحبت اللہ اللہ بن عليه الرحمة کے الوالحسن شاذ لی 'عليه الرحمة کی صحبت اللہ اللہ بن عليه الرحمة کی صحبت اللہ اللہ بن عليه الرحمة کے فرمايا كه ' من سالہ بن عليه الرحمة کی صحبت اللہ بن عليه الرحمة کی صحبت اللہ بن عليه الرحمة کی من سالہ بن عليه الرحمة کی من سالہ بن علیہ اللہ بن علیہ الرحمة کی من سالہ بن علیہ الرحمة کی من سالہ بن علیہ الرحمة کی من سالہ بن علیہ بنے بن علیہ بنے بن علیہ بن علیہ

اختیار کرنے سے قبل مجھے اسلام کی'' کامل معرفت'' حاصل نتھی۔

معلوم هوا جبان جيب بُرُ رگ علماء كرام تهم الله بھى مرشد كامل كي تاج بين \_ تو جم جيسول كيلي توبياز حدضر ورى ہے - (لطائف المنن والاخلاق)

ان تمام اقوال سے پتا چلا کہ مرشد کامل کی صحبت سے ملنے والی تربیت بہت ضروری ہے۔اب اگر واقعی آپ کوکسی مرشد کامل کی تلاش ہے توشر یعت وطریقت کی جامع شخصیت امير اَ بلسنت دامت بركاتهم العاليه في زماندرب عَـزَوجل كي بهت بري نعمت ہیں۔جن کی صحبت سے عمل میں اضافہ اور آخر ت کی تیاری کا ذہن بنیا ہے۔ مُقوق اللّٰہ اور حُقوق العبادي بجا آوري كي طرف طَبيعَت مأئل ہوتی ہے۔مزیدمعلومات كيلئے مكتبة المدینہ سے وقاً فو قاً شائع ہونے والے امیر اَ بِلسنّت دامت برًا ہم العاليد كى حياتِ مباركه سے متعلق رسائل (مثلاً كافر خاندان كا قبولِ اسلام، اميرِ أبلسنت كى احتياطيس، عيسائى يادرى كاقبولِ اسلام وغيريا) كاخَر ورمطالَعَه فرما ئيں۔

## مرشِد کامل کی صحبت کے حُصول کاایک مَدَ نی ذریعہ

مس کسی مریدکواینے پیرومرشد کی ظاہری صحبت یانے میں کوئی شرعی مجبوری مانع ہو۔اس کے لئے علاء کرام فرماتے ہیں، کہا گرکسی کے مرشِد صاحب تصنیف ہیں اور سنتوں بھرےاصلاحی بیانات بھی فرماتے ہیں۔تو ان کی تصنیفات ، تالیفات و بیانات کی صحبت کواینے پیرومر شد کی ہی صحبت سمجھے۔





#### تصنيفات و تاليفات

لہذا جوکوئی اینے پیرومرشد کی صحبت کا طالب ہے مگر کوئی ظاہری رکاوٹ مانع ہے تو وہ اپنے مرشد کامل کی تصنیفات و تالیفات کومطالعے میں رکھے۔ا وران کے سنتوں کھرے بیانات ومَدُ نی مٰدا کرات کی کیسٹیں روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بارتو لا زمی سننے کامعمول بنائے ، روزانہ وقتِ مقررہ پر بلا ناغداس تصور کے ساتھ فکر مدینہ (یعنی آج مَدَ نی انعامات کے مطابق کتناعمل رہا)کے تحت خانہ پُری کرے کہ میرے بیرو مُر شد بذریعہ مَدَ نی انعامات مجھ سے سوالات فرمارہے ہیں اور میں جوابات عرض کرر ماہول ۔اوران کے ملفوظات و بیانات کی اِشاعت بھی کرے ۔موقع ملنے براپنا موضوع گفتگوم شد سے متعلق رکھے اور ان سے ظاہر ہونے والی بَرکتوں کا خوب چرجیا کرے ان کے دیئے ہوئے طریقہ کار کے مطابق مکدنی انعامات کی خوشبوسے معطرمکر نی قافلوں میں سفر کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کیلئے کوشاں رہے۔ ان کی پہند کےمطابق اپنے شب وروز گزارنے کی حتی الا مکان کوشش کرے تو بيذرائع إنْ شاء الله عَزَّوَجَلَّ مرشِدِ كامل كي صحبت ہى كى طرح اس كے قلب و باطن براثر انداز ہو نگے اوران شاءاللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا دل گناہوں سے بیزار ہوکر نیکیوں كى طرف مائل ہوگااوران شاء اللّٰه عَةْوَجَلَّ مزيدِكَيِّ الِّي بَرَّ كَتْنِي وه خودْمُحسوس كرے گاجو كەنقطوں میں بیان نہیں ہوسکتیں۔

مگریمعلوم ہونا بھی ضَر وری ہے کہ اکتسابِ فیض کس طرح ہواس کے لیے'' آ داب مرشِدِ کا مل'' حصہ اوّل میں چند ضَر وری آ داب پیش کئے گئے۔اب اس حصّہ دُوُم میں رَہنما ئی





کیلئے اکاپر مشائخ کی **'26** ''ایمان افر وز حکایات پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

ان شاء اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ ان پُر اَثْر حکایات کا بغور مطالعَه آپ کیلئے ایک مختاط وبا اَدَب راہ مُعیَّن کر کے مُصولِ فیض کے لئے مؤیژر را ہنمائی کرے گا۔ اللّٰدع عزو جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرشد کامل کی بے اَدَ بی سے مُحفوظ فرما کر با اَدَب خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔

(امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والدولم)

''رھنا راضی سدا میرے مرشِد عطّار پیا'' کے جمبیس خُروف کی نسبت سے ''26''جِکایاتِ اولیاء

عاشقِ اعلی حضرت، امیرِ اَلمِسنّت بانیِ وعوتِ اسلامی، حضرت علامه مولا ناابو بلال محمد البیاس عطّا رقادِری رَضُوی ضیائی دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَه الله بِرَسالے ضیائے دُرُ ودوسلام بیں فر مانِ مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ واله وسلم فل فر ماتے ہیں، 'بیشک (حضرتِ) جبرائیل (علیہ السلام) نے مجھے بشارت دی، 'جوآب (صلی الله تعالی علیہ واله وسلم) پردُرُ و دِ پاک پڑھتا ہے الله تعالی اُس الله تعالی اُس پررَحمت بھیجتا ہے اور جوآب (صلی الله تعالی علیہ واله وسلم) پرسلام پڑھتا ہے الله تعالی اُس برسلامتی بھیجتا ہے۔ (المسدلال ما احد بن خبل، حدیث عبد الرحل بن عوف، قم ۱۹۲۴، جاس کہ میں

صلواعلى الُحبيب! صَلَى الله تَعالىٰ على مُحَمَّد ﴿ 1﴾ ايمان كي حفاظت

سیّدی ومرشدی اعلی حضرت محدّث بریلوی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ الله علیہ کی نزع کا جب وقت قریب آیا تو شیطان آیا اور ان کا ایمان سلُب کرنے کی بھر پورکوشش کی ۔ (کیونکہ شیطان اس وقت ہر مسلمان کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے) اس نے پوچھاا ہے دازی! تم نے ساری عمر مناظروں میں گزاری ذرابی قباد تہاد ہوتا ہوتہ ہارے پاس خدا کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے۔ آپ نے ایک دلیل دی۔ وہ خبیث چونکہ مُعَلِّمُ المَلکوت دہ چکا تھا۔ اس نے وہ دلیل اپنے علم باطل کے ذور سے (اپن ڈعُمِ فاسد میں) توڑ دی ، یہاں تک کہ آپ نے ۲۳ دوسری دلیل دی ، اس نے وہ بھی (اپن ڈغُمِ فاسد میں) توڑ دی ، یہاں تک کہ آپ نے ۲۳ دلیل تائم کیں اور اس نے وہ سب (اپن ڈغُمِ فاسد میں) توڑ دی ، یہاں تک کہ آپ وہ ایوس دلیلیں قائم کیں اور اس نے وہ سب (اپن ڈغُمِ فاسد میں) توڑ دیں، آپ خت پر بیثان و مالوس ہوئے۔ شیطان نے کہا، اب بول خدا کو کیسے مانتا ہے؟ آپ کے بیر حضرت نجم الدین کبرگی رضی اللہ عندوہاں سے میلوں دور کسی مقام پر وُضوفر ماتے ہوئے چشم باطن سے بیم مناظرہ ملاکظہ فر مار ہے تھے۔ آپ نے وہاں سے آ واز دی ، رازی! کہہ کیول نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو پغیر دلیل کے ایک مانا۔ امام رازی نے بیکہا اور کلمہ عطیبہ پڑھ کر دالو ایس بیان جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی! جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی! جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی! جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی! جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی! جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی! جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی! جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی! جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید) میں جائی آفرین کے سپر وکر دی۔ (الملوظ حدید چارہ خدید)

اللّٰه عَزَوَجَلَّ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے هماري مغفِرت هو

#### صَلُّو اعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ عَدِّوَجَدِ اَسے شیطُن کی شرارتوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہئے ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سی مر شِدِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہئے کہ ان کی باطنی توجہ وسوسہ عشیطانی کو بھی دفعہ کرتی ہے اور ایمان کی حفاظت کا بھی ایک مضبوط ذریعہ ہے۔

> آخِری وفت ھے اور بڑا سخُت ھے میرا ایماں بچا میریے مرشدیبا

#### <<u>2﴾ مرید هو تو ایسا</u>

اعلی حضرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں، بین و العنی مرید ہونا) اسے کہتے ہیں کہ حضرت کیجی منیری علیہ الرحمة کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے۔ حضرت بخشی علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، اپنا ہاتھ مجھے دے کہ مختجے نکال لوں۔ اس مرید نے عزض کی بیہ ہاتھ حضرت بحلی منیری علیہ الرحمة کے ہاتھ میں دے چکا ہوں اور اب دوسرے کو نہ دول گا، حضرت خضر علیہ الرحمة خاہر ہوئے اور ان کونکال لیا۔

(انواررضا،امام احمد رضااور تعليمات تصوف ،ص ٢٣٨)

ا ما م شعرانی میزان الشریعة الکبری میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مذاہب از بعد میں سے سی ایک کی تقلید لازم ہے۔ اسی طرح مرید کیلئے بھی ایک ہی پیرسے وابسة رہنالازم ہے، مدخل شریف میں ہے کہ مرید کو چاہئے کہ اسپنے زمانہ کے تمام مشائخ کے ساتھ نیک گمان رکھے، اور (صرف) اسپنے مرشد کامل ہی کے دامن سے وابست رہے اور تمام کاموں میں اسی پراعتماد کرے اور (ادھراُدھر ٹھوکریں کھانے) اور وقت ضائع کرنے سے بیجے۔ (نیافی رضویہ جدید، نیمائی سے میں اسی کے دانوی رضویہ جدید، نیمائی میں اسی کے دانوی رضویہ جدید، نیمائی میں اسی کے دانوی رضویہ جدید، نیمائی میں اسی کی اور وقت ضائع

چرفر مایا، اِرادَت (لعنی اعتقاد) اَتهم ترین شرط ہے بُیعَت میں ۔بس مریشد کی ذراسی توجہ ؓ دَرکار ہوتی ہے۔ (ملفوظات اعلی حضرت، حصہ موم، ۳۴۳)

تیریے هاتھ میں هاتھ میں نے دیا هے

تيريے هاتھ هے لاج يا غوث اعظم



الله عَزَوَجَلَ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفِرت هو صُلُّو اعَلَى الْمُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد هُو عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد هُو اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد هُو اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد هُو اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد هُو عَلَى سَلِي عَلَى مُحَمِّد مِضْبِو عَلَى سَلِي عَلَى مُحَبِوعِي سَلِي عَلَى مُحَبِوعِي سَلِي اللهُ الله

اعلی حضرت علیه الرحمة سے عرض کی گئی که حضرت سَیّد می اَ حمد زروق رضی الله تعالی عند فر مایا ہے که جب کسی کوکوئی تکلیف پنچ تو یاز دّوق (رضی الله تعالی عند) که کرید ا کر میں فوراً اس کی مدد کروں گا۔ تو آپ نے جواب میں ارشا وفر مایا، میں نے بھی اس فشم کی مدد طلب نہ کی ۔ جب بھی میں نے اِستِعائت (یعنی مدد طلب کی) یا غو ت رضی الله تعالی عند ہی کہا۔ '' یک وَر گیر کم می گیر' (ایک ہی وَر کیر وگر مضبوط کیر و)

(الملفو ظحصه سوم ٢٠٠٥)

الاً ولیا ءرضی الله تعالی عنه ہوا۔ جَمر ہ مُقدَّ سہ کے جار طرف مجالِسِ باطِلہ کَہُو وسَرَ ور گرم تھی۔ شور وغُو غاسے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ دونوں حَضَر اتِ عالِیّت اینے قُلوبِ مُطْمَئِنَّه كے ساتھ حاضِرِ مُوَاجَهُ مَهِ أَقَدَ سِ (مُ۔وا۔هُ۔جُ۔ءِ۔اقدس) ہوكرمشغول ہوئے۔إس فقير بِ تَو قیرنے بُحُو مشَوروشَر سے خاطِر ( یعنی دل ) میں پریشانی یائی۔درواز وُمُطَّہَر ہ پر کھڑے ہوکر حضرت ِسُلطانُ الأولِياء رحمة الله تعالى عليه سے عرض كى كه الے مولى! غلام جس كيليح حاضِر ہوا ، بیآ وازیں اس میں خَلک انداز ہیں۔(لفُظ پہی تھے یاان کے قریب، بَهُر حال مضمونِ مُغر وضہ یہی تھا) پیوم ض کر کے بینسے اللّٰہ کہہ کر دَ ہنایا وَں درواز ہُ کُجر وَ طاہر و میں رکھابِعُو نِ رَبِّ قدیمہ عَـزَّوَ جَلَّ وهسبآ وازیں دَفْعَة كُم تھیں۔ مجھے گُمان ہوا كہ بیلوگ خاموش ہورہے، بیچھے پھر کر دیکھا توؤ ہی بازار گُڑم تھا۔قدم کہ رکھا تھا باہَر ہٹایا پھرآ واز وں کاؤ ہی جوش یایا۔ پھر بسُم اللّه که کردَ هنایا وَل اندررکھا۔ بِحَمْدِ اللّهِ تَعَالَى پُھروَ لِيہ ہی کان ﷺ سے اب معلوم ہوا کہ بیرمولیٰ عَدَّوَ جَل کا کرم اورحضرتِ سُلطانُ الْأولِیا ءرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت اوراس بندۂ ناچیز بررَمُت ومَعُونَت ہے۔شکر بجالا یااورحاضِر مُواجَهَهُ عالِیہ ہوکرمشغول رہا۔ کوئی آواز نہ سنائی دی جب باہر آیا پھرؤ ہی حال تھا کہ خانقاہ اقدس کے باہر قِیام گاہ تک پنچنا دشوار ہوا۔فقیر نے بیایینے اوپر گُزری ہوئی گز ارش کی ، کہاوّ ل تو وہ معتب الہی عَدَّوَ جَل تقى اوررب عَـزَّوجَلَّ فرما تا بِ وَأَمَّل بِنِعُمَة رَبَّكَ فَحَدِّث ٥ ايخ رب عَـــزُوَجَــلَ كَى نعمتول كولوگول سے خوب بیان كر۔ مُع صدّ الس میں عُلا مانِ اولیائے كرام رَحِمَهُمُ اللّهُ تعالىٰ كيليّے بشارت اور مُنكِر ول بربكا وحسرت ہے۔الهی! عَزَّوَ جَل صَدَ قدایتے

محبوبول (دِصُوانُ اللهِ تعالىٰ عليهم اَحمَعين) كالهميس دنيا وآبِرُ ت وقُبُر وَحَشُر ميس ايپيخبوبول عَلَيْهِهُ الرِّصُوان كَهِ بَرُ كاتِ بِيابال سے بَهر همند فرما۔

(أَحُسَنُ الُّوعَاء لِآدَابِ الدُّعَاء ص ٢٠ تا ٢١)

الملفُو ظ حصّہ سوم ص عوب الله تعالى عليه كامزيد بيدار شاد بھى بيان كيا كيا ہے كہ حضرتِ سُلطانُ الا ولياء رحمۃ الله تعالى عليه كى بيد بيّن كرامت د مكيوكر استعانت جا ہى تو بى الله تعالى عنه ) ہى ذَبان سے بجائے حضرتِ محبوبِ الله ك نامِ مبارك كے يا غوث (رضى الله تعالى عنه ) ہى ذَبان سے نكل وَ بين ميں نے اكسيراعظم قصيدہ بھى تصنيف كيا۔

الله عَزَوَجَلَ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفرت هو صُلُّو اعَلَى عَلَى مُحَمَّد صَلُّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد



#### «4» مرید کی اصلاح

حضرت جُنید بغدادی رحمۃ الشعلیہ کے ایک مرید کو یہ سوجھی کہ وہ کامل ہوگیا ہے۔ اسے ہررات ایسے دکھائی دیتا کہ فرشتے اسے سُواری پر بٹھا کر جنّت کی سیر کراتے اور طرح طرح کے میوے کھلاتے ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بڑے کھا تھا کھ سے بنیٹھا ہے۔ آپ نے اس سے کیفیت پوچھی تو اس نے بڑے فخر سے اپنے باندمقام اور جنّت کی سیر کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا آج جب جنت میں جاؤ تو میوے کھانے سے پہلے لاحَوُلَ وَلا قُوَّة پڑھنا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔

شیطانی کھیل چنانچہ حبِ معمول جب وہ بنت میں پہنچاتو آپ کا فرمان یاد
آگیا۔تواس نے لاحول و لا قوۃ الا باللّه پڑھا۔ یہ ابھی پڑھاہی تھا کہ اس نے ایک
چیخ سنی اور جنّت کوآن واحد میں آنکھوں سے غائب دیکھا اور اپنے آپ کوایک گندی
حکمہ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ مردول کی ہڑیوں کواپنے سامنے پڑے دیکھا۔ جان لیا کہ یہ
ایک شیطانی جال تھا اور میں اس جال میں گرفتارتھا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر
ہوکرتو ہدی۔
(کشف الحج بمترجم، باب صحبت شخ سے انحاف کا وہال ہیں ہمرکرتو ہدی۔

قباهی کا در اس حکایت سے بیا ہم رازآ شکار ہوا کہ توجہ مرشد سے حاصل ہونے والے مقام کو پاکر بھی مرید ہروقت بارگاہ مرشد میں با اَدَب ہی رہے۔ورنہ عطائے مرشد کواپنا کمال سجھنے والا مرید تباہی کے در بپردستک دیتا ہے۔اسلئے مرید ہردم یہی یقین رکھے کہ میرا ہم کمل خود توجہ مرشد کامختاج ہے۔

<u> آدابِ مرشد کامل</u>

9 2

مرشد كى چوكها: قطب عالم حضرت مخدوم انثرف جهانگيرسمنانى كهوچهوى

علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں میری مقبولیت کا دَ رَجہ ومُقام اس دَ رَجہ بڑھ جائے کہ میر اسر عرش معلی تک پہنچے۔ تب بھی میر اسر میرے پیرومر شد کے آستانے (یعنی چوکھٹ) پر ہی رہے گا۔ (سرت نخرالعارِفین سٹی نبر ۱۸۱)

یقینا ہر عَمَل میرا تری نظروں سے قائم ہے مجھے شیطان کے مکروں سے پَرَیے مرشِد ہٹانا تم

الله عَزَوَجَلُ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفِرت هو صُلُّو اعْلَى الْمُعَلَى عَلَى مُحَمَّد صُلُّو اعْلَى عَلَى مُحَمَّد ﴿ 5 ﴾ تلوار كا وار سے اثر

حضرت خواجبہ بہا و الدین نقشبندرجۃ الدعلیہ ایک دن قضانِ سلطان کے دربار میں ایک مجرم پیش ہوا تو سلطان نے میں جلادی کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ دربار میں ایک مجرم پیش ہوا تو سلطان نے اس کے قل کاحکم صادِر فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب رجۃ الدعلیہ اسے قل گاہ میں لے گئے اور اس کی آئکھیں باندھ دیں۔ تلوار مِیان سے نکالی اور سرکا رصلی الدتعالی علیہ والہ وہلم پر وُرود پاک بڑھا اور تلوار اس کی گردن پر ماری مگر تلوار نے کچھ بھی اثر نہ کیا۔ دوسری باراسی طرح کیا مگر تلوار نے پیم بھی کھو اگر نہ کیا۔ دوسری باراسی طرح کیا مگر تلوار نے پیم بھی کچھ اثر نہ کیا۔ حضرت خواجہ رجۃ الدعلیہ نے دیکھا کہ تلوار کھنے تے

یاد مر شد آپ نے اس سے پوچھا کہ خداعَ ڈوجَلَّ کی عرِّت کی تَسُم جومعبودِ برحق ہے تو سے بتا کیا کہنا تھا۔ مجرم نے جواب دیا کہ میں اپنے مر شِد کامل حضرت وسیّد کو

وفت مجرم مونث ہلاتا تھا اور منه میں کچھ بڑھتا تھا۔



یا د کرتا ہوں اور خدا تعالی سے مغفر ت طلب کرتا ہوں۔آپ نے فرمایا کہ تیرے پیرومر شد کون ہیں اوران کا نام کیا ہے؟ مجرم نے کہا میرے پیرومر شِد حضر**ت امیر کلال** قدسرہ ہ ہیں۔آپ نے فرمایا اس وقت کہاں تشریف رکھتے ہیں۔مجرم نے کہا اس وقت بُخارا کے علاقہ قریہ وخار میں تشریف فر ماہیں۔ بیس کرآ پ نے تلوارز مین پر پھینک دی اور فوراً بخارا کی طرف روانہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ پیر جومرید کوتلوار کے پنیجے سے بچالے اگر کوئی اس کی خدمت بجالائے تو تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچالے حضرت خواجہ علیہ الرحمة کے امیر کلال قدس مرہ کے پاس حاضر ہونے کا سبب یہی واقعہ بنا۔ (دیس العارفین ۴۰)

#### آنکھیں بھی اٹھ چکی ھیں زوروں یه یاوہ گوئی

دم توڑتے مریض عصیاں نے ھے یکارا

اللَّه عَزَوَجَلَّ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدقر هماري مغفِرت هو

#### صَلُّو اعَكَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد **6%سعادت مند مرید**

سّیدی ومرشِدی اعلیٰ حضرت علیه ارحمه فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور سّید نا غُوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ کے مریدوں میں سے تھے۔انہوں نے (سوتے جاگے) میں دیکھا کہایک ٹیلہ پریاقوت کی کرسی بچھی ہے۔اس پر حضرت سّیّد نا**جُنید بَغُد ادکی** رضی اللہ عنةشریف فرما ہیں اور نیچے ایک مخلوق جمع ہے۔ ہرایک اپنی چیٹھی دیتا ہے اور حضرت علیہ الرحمة اس کو **بارگاہِ ربّ العزت**ءَ وَجَلّ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ جیکے کھڑے رہے۔

حضرت جُنید بَخُد اوی علیار مۃ نے بہت دیرانہیں دیکھا۔ جب انہوں نے پھے نہ کہا تو خو فر مایا ' لا و میں تہماری عرضی پیش کروں ' ،عرض کیا ، کیا میر ہے تُنے کو معزول کردیا گیا؟ فر مایا غدا عَدَّوَجَلُ کی قسم ان کومعزول نہیں کیا گیا اور نہ بھی ان کومعزول کریا گیا؟ فر مایا غدا عَدَّوَجَلُ کی قسم ان کومعزول نہیں کیا گیا اور نہ بھی ان کومعزول کرینگے۔ انہوں نے عرض کی تو لیس میر امر شد میر ہے لئے کافی ہے۔ آنکھ کی تو بس میر امر شد میر ہے لئے کافی ہے۔ آنکھ کی تو بان سرکا رغوث است پر قبل اس کے کہ پھوٹو ض کریں ،سرکا رغوث پاک ، شُخ جائے فوث الله عند کی فر است پر قبل اس کے کہ پھوٹو ض کریں ،سرکا رغوث پاک ، شُخ صمر کا نہ ہوائی الله عند نے ارشا و فر مایا ' لا و میں تہماری عرضی پیش کروں' ، پھر فر مایا! اِرادَت یہ ہے۔ '' بمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اندر' ، جب تک مرید بید اعتقا د نہ رکھے کہ میرا شُخ تمام اولیاء ز مانہ سے میر ہے جب تک مرید بیداعتقا د نہ رکھے کہ میرا شُخ تمام اولیاء ز مانہ سے میر ہے لئے بہتر ہے نفع (یعن فیض نہیں پائے گا۔ (الملفوظ حصر سوم ، ۳۰۸)

مَحبّت دوسروں کی دل میں میریے آبسی ھے کیوں

نرا دل پر توجه هو نظر دل په جمانا تم

اللَّه عَرْوَجَلَّ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو

صَلُّو اعَلَى الْمَبِيْبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

﴿7﴾ مَحبّت نے منزل تك پهنچادیا

ا یک بُزُ رگ علیه ارحمة فر ماتے ہیں کہ ایک رو مال مجھے میرے پیرومر شِد نے عطا

فرمایا۔جس پراتفاق سے میرے بھائی کا یاؤں پڑگیا۔ مجھے اس بات کا اس قدرافسوس ہوا

و آداب مرشد کامل

کہ میری آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔ یہی جذبہ محبّبت تھا کہ اَلْحَمْدُ للّله عَدْوَجَلُ میں مرشِدِ کامل کی نگاہ کرم سے اسی لمحہ منزلِ مراد تک پہنچ گیا۔ عَدُّوَجَلُ میں مرشِدِ کامل کی نگاہ کرم سے اسی لمحہ منزلِ مراد تک پہنچ گیا۔ (عوارث المعارف)

الله عَزَوَجَلَ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد هُونا سَيْكُهُ وَ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

اعلیٰ حضرت علیهارحمة فرماتے میں کہ تین درویش مجبوب الٰہی قدس سرہ کے والد ماجد حضرت نظامُ الحق والدين محبوب الهي قَدَّسَ سِرَّهُ الْعَزِيزِ" كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور کھانا مانگا۔خادم کو کھانالانے کا حکم فرمایا گیا۔خادم نے جو کچھاس وقت موجودتھا۔ان کے سامنے لا كرركها ـ ان ميں سے ایک نے وہ کھانا اٹھا كر پھینک دیا اور کہا،اچھا کھانالاؤ۔حضرت نے اس ناشا نستہ ترکت کا پچھ خیال نہ فر مایا بلکہ خادم کواس سے اچھا کھانالانے کاحکم فر مادیا۔خادم یہلے سے اچھا کھانا لے آیا۔ انہوں نے دوبارہ بھینک دیا اوراس سے اچھا مانگا۔حضرت علیہ الرحمۃ نے اورا چھے کھانے کاحکم دیا غرض انہوں نے اس بار بھی بھینک دیا۔اوراس سے بھی انجھا ما زگا۔ اس برحضرت علیه ارحمة نے اس درولیش کوقریب بلایا اور کان میں ارشا دفر مایا که یہ کھانااس مردار بیل سے تواجیعا تھا جوتم نے راستہ میں کھایا۔ بیہ سنتے ہی درولیش کارنگ مُتُغَیَّر ہوا۔( کیونکہ راہ میں تین دن فاقوں کے بعدا یک مراہوا بیل جس میں کیڑے بڑگئے تھے۔ نینوں جان بچانے کیلئے اسکا گوشت کھا کرآئے تھے) درولیش حضور علیہ الرحمۃ کے قلد مول برگر بڑا۔حضور علیہ الرحمۃ نے اس کا سر



اٹھا کراینے سینے سے لگایا اور جو کچھ باطنی فُیو ضات عطا فر مانا تھے عطا فر مادیئے۔اس بروہ درویش وجد میں جھومنے لگا اور کہنے لگا کہ میبر ہے مریشد کامل نے مجھے نعمت عطا فر ما کی ہے۔حاضرین (جویہ سب معاملے دیکھ رہے تھے کہ اسے حضرت نظام الحق علیہ ارحمۃ نے نواز اہے ) اس سے کہنے لگے کہ! بیؤ قوف جو کچھ کچھے ملاوہ تو حضرت رحمۃ اللّه عليه کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہاں تک تو بالکل خالی آیا تھا۔ تو وہ قلندر (کیف دسروری متی میں) بولا بے وقو ف تم ہو۔ اگر میرے پیرومر شد نے مجھ پرنظر نہ کی ہوتی تو حضور علیہ الرحمة مجھ برنظرِ کرم کب فر ماتے ۔ بیاس نظر ( یعی توجہ مرشد ) کا سبب ہے۔

اس بر حضرتِ نظامُ الحق عليه الرحمة نے ارشاد فر مايا۔ بير سچ كہتا ہے۔ پھر فر مايا بھائيو! مريد ہونااس سے سيكھو۔ (الملفوظ حصداول ص١١)

معلوم هوا کهمریدکو ملنے والافیض بظاہرکسی بھی بُزُ رگ پاصاحبِ مزار سے ملے گراہے اپنے مریثد کامل کا فیض ہی تصور کرنا جاہئے ۔ بلکہ کسی بھی مزاریر حاضری کے وقت بھی تصورِمر شِد کوہی مدنظر رکھنا جا ہے۔

بس پیر کی جانب ہی میرا دل به لگا ہو

اس دل میں سوا پیر کے کوئی نه بسا هو۔

اللّه عَزَوَجَلَ کی ان پر رَحُمت هو اور ان کر صدُقے هماری مغفِرت هو صلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد صَلُّو اعَلَى الْحَبِيْبِ

### ﴿9﴾ الكاكات ﴿9﴾

المليطر ت عليه الرحمة نے فر ما يا كه لى بن مكيتى عليه الرحمة جو غوثِ اعظم رضى الله عنہ کے خاص خلیفہ ہیں ۔انہوں نے ایک بارحضورغو شے پاک کی دعوت کی ۔علی بن ہیتی علیہ ارحمة کے ایک خاص **مرید جن کا نام حضرت علی جوسقی** رحمة الله علیہ تھا۔وہ کھا نالے کرحا ضر ہوئے ۔اب سوچنے لگے کہ روٹیاں کس کے سامنے پہلے پیش کروں ۔اگراپنے پیرومریشد کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں تو بیچ صنورغوث ِاعظم رضی اللہءند کی شان کے خلاف ہے اورا گریہلے حضورغوث ِ ياك رض اللهءنه كے سامنے ركھتا ہوں ،تو إرادَت تقاضانہيں كرتى ( كيونكه غوث ياك رضی اللہ عنہ کی غلامی کی نسبت تو میں نے اینے پیرومر شدعلی بن بیتی علیہ الرحمة کے ہاتھ برمرید ہوکریا کی ہے۔)انہوں نے اس ترکیب سے روٹیاں گھمائیں کہ دونوں کی خدمت میں ایک ساتھ پینچی۔ حضورغوث ياك رض الله عنه نعلى بن بيتي عليه الرحمة سيرارشا دفر مايا - بيتمهما را مر بلر ( یعن علی جوستی رائد الله علیه ) بہت با اُ وَ بِ ہے۔علی بن ہیتی علید الرحمة نے عرض کی حضوری بہت تر قیاں کر چکا ہے اب آب اس کواینی خدمت میں لے لیں علی بن جوسقی رحمة اللّٰهاييه بيه سننتے ہى ايك كونے ميں گئے اور رونا شروع كر ديا۔حضورغوثِ ياك رضى اللّٰه عنه نے فر مایا اس کواینے پاس ہی رہنے دو۔جس بیتان سے ہلا ہوا ہے اسی سے دودھ یئے گا۔ پھرارشاد فرمایا مریداینے تمام حُواج (لیمنی ضَروریات) میں اینے ہیرومر شِد ای کی طرف رُجوع کرے۔ (الملفوظ شریف حصہ موم ۳۰۸\_۳۰۹)

اللّٰه عَرْوَجَلّ کی ان پر رَحُمت هو اور ان کے صدُقے هماری مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ

© آدابمرشد کامل ·

#### ﴿10﴾ مرشِدِ کامل عیب یوشی فرماتے هیں

سلسله عالیه قادِریه کے متاز بُرُرگ ، مرشِدِ اعلی حضرت علیه الرحمة ، سَیّد شاه آل رسول رضی الله عند جو ۱۲۹ ه میں انتقال بورگ اور ۱۸ فی الحصور المجھے میاں قدس سرہ کے خلیفہ اور سجادہ نشین تھے۔ تہجد کی نماز بھی بھی قضاء نہیں ہوتی تھی۔ نہایت کریم نفیس اور عیب پوش تھے۔

ایک مرتبہ مفتی عین الحسن بل گرامی علیہ الرحة نے جن کا کشف بہت بڑھا ہوا تھا۔ جماعت میں شریک ہوئے ، مگر پھر نیت توڑ دی اور سلام کے بعد امام صاحب سے فرمانے گئے کہ نماز پڑھتے ہوئے (خداع قو جَلَّ کے سانے) خیالات میں بازار جانے اور سودا خرید نے کی کیا خرورت ہوئی تھی ۔ ہم کہاں کہاں تہارے پیچھے پریشان پھریں؟
مرشد اعلیٰ حضرت سیّد شاہ آلی رَسول رضی اللہ عنہ نے مفتی عین الحن بلگرامی علیہ الرحة پر شخت عِتاب کیا اور فرمایا کہ یا تو آپ خود ہی نماز پڑھیں یا امام صاحب کے ساتھ پڑھیں۔ گرشر یعت سے استہزاء نہ کریں ۔ آپ کوخود تو نماز میں حضور قلب حاصل نہیں دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں ۔ اگر تہمیں حضوری ہوتی تو دوسرے پر نظر ہی نہ جاتی ۔

(محفل اولياء صفحه نمبر ۵۵۹)

ھو نمازیں ادا پہلی صف میں سدا ھو خشوع بھی عطامیریے مرشِد پیا

الله عَزَوَجَلَ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفِرت هو صَلَّى الله عَزَوَجَلَ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفِرت هو صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

آدابٍمرشد كامل

#### ﴿11﴾ مرشد اعلى حضرت رض الله عنه كي كرامت

ا بک بدایونی صاحب جو که مر شِدِ اعلیٰ حضرت سَبّد شاه آل رسول رضی الله عنه کے خاص مرید تھے۔ سوچنے لگے کہ معمراج چند لمحوں میں کس طرح ہوئی ہوگی ۔اس وقت سَبِّدِی شاہ آلِ رسول رضی اللّه عنه وُضوفر مار ہے تھے۔اپنے اس مرید سے مخاطب ہو کر فر مایا: ذرا اندر سے تولیہ اٹھالا ؤ۔وہ صاحب اندر گئے تو ایک کھڑ کی نظر آئی۔جھا نک کر دیکھا تو پر فضا باغ نظر آیا تو نیچے اتر گئے ۔سیر کرتے کرتے ایک عظیم الثان شہر میں داخل ہوئے ۔وہاں کاروبار شروع کردیا۔شادی کی اوراولا دبھی ہوئی۔اسی حال میں 20 سال گز رگئے۔ یک بَیک حضرت سّپیرشاه آل رسول رضی الله عندکی آ وزسنی ، گھبرا کر دیکھا تو کھڑکی نظر آئی ، فوراً داخل ہوکر تولیہ لیتے ہوئے دوڑے۔کیا دیکھتے ہیں کہ ہُنوز قَطَر اتِ آب (پانی کے قطرے) آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارّک پر موجود ہیں اور آپ و ہیں تشریف فر ما ہیں ۔ دست مبارَک تر ہیں۔ بیدد کیھ کروہ صاحب جیرت زدہ اور انتہائی جیرت زدہ تھے سَيِّد مي شأه آل رسول رضي الله تعالىءنه نے بسّم فرما يا اور اپنے اس مريد سے مخاطِب ہو كر فر مایا ۔ آپ وہاں بیس برس رہے۔شادی بھی کی اور یہاں ابھی تک وُضو بھی خسک نہیں مواراب تو معراج كي حقيقت سمجھ كئے \_ ( مَحفل اولياء ص ٥٢١) اللّٰه عَزَوَجَلُ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقے هماري مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيب صلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد

## **﴿12﴾ خدمتِ مرشِدِ کا انعام**

حضرت خواجه غریب نواز قدس رو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک برُرگ سو برس تک خدا کی عبادت کرتے رہے۔ دن کوروزہ رکھتے اوررات کوقیام فرماتے اور ہرآنے جانے والے کوعبادت اللی کی تلقین فرماتے۔ ان کے انتقال کے بعدلوگوں نے انہیں جنت میں دیکھ کران کا حال پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ میری رات دن کی عبادت جنّت میں داخلے کا باعث نہیں ہوئی۔ بلکہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے پیروم رشد کی خدمت کی وجہ سے بخش ہے۔

آپ قدس مره مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اولیاء صدیقین اور مشاکخ طریقت رحم اللہ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پرچا دریں پڑی ہوگی اور ہر چا در کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے۔ ان ہُڑرگوں کے مریدین اور عقیدت مندان ریثوں کو پکڑ کرلٹک جائیں گے اور ان ہُڑ رگوں کے ساتھ بل صراط عُبور کرکے مندان ریثوں کو پکڑ کرلٹک جائیں گے اور ان ہُڑ رگوں کے ساتھ بل صراط عُبور کرکے بیت میں داخل ہوجائیں گے۔ (دلیل العاد فین مع صفت بہت میں ۸۲،مطوع شیر برادرز)

الله عَزَوَجَلَ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفِرت هو صُلُّو اعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد عَلَى مُحَمِّد عَلَى مُحَمِّد عَلَى مُحَمَّد عَلَى مُحَمَّد عَلَى مُحَمَّد عَلَى مُحَمِّد عَلَى مُحْمِد عَلَى مُحْمِد عَلَى عَلَى مُحَمِّد عَلَى مُحْمِد عَلَى عَلَى مُحْمِد عَلَى مُحْمِد عَلَى مُحْمِد عَلَى مُحْمِد عَلَى مُحْمِد عَلَى عَلَى مُحْمِد عَلَى عَلَى مُحْمِد عَلَى مُحْمِد عَلَى مُحْمِد عَلَى مُعْمِد عَلَى مُعْمِد عَلَى مُحْمِد عَلَى مُعْمِد عَلَى مُعْمِعُ مَا مُعْمِد عَلَى مُعْمِعُ مُعْمِد عَلَى مُعْمِد عَلَى مُعْمِعُ مَا مُعْمِعُ مِعْمِ عَلَى مُعْمِعُ مَا مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِ عَلَى مُعْمِعُ مَا مُعْمِعُ مَا مُعْمِعُ مَلَى مُعْمِعُ مَلَا

حضرت خواجه غربی بین از قدس ده فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ الاسلام سلطان المشائخ حضرت عثمان ہ<mark>ارونی</mark> نوراملہ مرقدہ کا''مرید''ہوا تو کامل ہیں سال تک



خدمت اقدس میں حاضر رہا۔ اور اس دَ رَجہ خدمت کی کنفس کو بھی آپ کی خدمت کی وجہ سے راحت نہ دی۔ نہ دن دیکھا تھا اور نہ رات۔ جہاں آپ سفر کو جاتے سونے کے کیڑے اورتوشہ سامان اٹھا کر ہمراہ ہوجا تا۔ جب آپ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو <mark>اکسی</mark> كمال نعمت عطافر مائی جس کی کوئی انتهانهیں۔

معلوم ہواکے پیرومر شد کی خدمت کاموقع ملنے پرمریداینے لئے اسے بڑی سعادت سمجھاورکسی صورت اس موقع کوضائع نہ کرے۔

اللّٰه عَزَوَجَلّ کی ان پر رَحُمت هو اور ان کر صدُقے هماری مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد **﴿14﴾ قفل مدینه کی ضَرورت** 

حضرت نظام البدين اولياء عليه ارحمة فرمات بين كه ميں نے شيخ الاسلام فريد البرین گنج شکررممۃ الدّعلیہ سے سنا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک جرأت ابینے بیرومر شد حضرت شیخ قطبُ الدین بختیا رکا کی رضی الله عنه کے سامنے کی تھی۔ م<mark>عا ملہ</mark> کچھ یوں ہوا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے اجازت ما نگی کہ گوشہ نشین ہوجاؤں۔شیخ قُطبُ الدین بختیا رکا کی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ (ابھی مَر ورت)نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مرشد کامل پرمیراحال روثن ہے کہ میری نیت شہرت کی ذرابھی نہیں ہے۔ میں شہرت کیلئے نہیں کہنا۔جس برمیرے پیرومر شدشنے قطبُ الدین رضی الله عنہ نے خاموثی اختیارفر مائی۔اس واقعہ کے بعد میں ساری عمر سخت شرمندہ ریااورتو بہ کرتار ہا کہ اپیا

#### جواب کیوں دیا جواُن کے حکم کے موافق نہیں تھا۔

(فوائدالفوادمع هشت بهشت حصهاول ع١٩٧ مطبوعة شير برادرز)

کچھ ایسی توجہ ہو عطا پیر کی یارب عُزْرَجُلُ کم بولوں نگاہوں کو میری جو که جھکا دیے

معلوم ہوا کہ جس کام کیلئے ہیرومر شدمنع کریں تواس سے بازر ہاجائے۔کس تاویل سے اس کی گنجائش نہ نکالی جائے اور نہ ہی اس حکم کے فوائد ونقصانات پر غور کریں ۔ کیونکہ مرشد کامل ہمیشہ اپنے مریدوں کیلئے بہتر ہی ارشاد فرماتے ہیں۔

اعلی حضرت علیه ارشاد فرماتے ہیں ، بیکار باتوں سے تو ہر وقت پر ہیز ہونا

جاہے اور مرشد کے حضور تو خاموش رہنا ہی افضل ہے۔ ہاں طَر وری مسائل

یو چھنے میں کڑج نہیں ۔اولیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے حضور بیٹھ کر ذکر بھی نہ کیا

جائے۔ کہ ذکر میں دوسری طرف مشغول ہوگا۔اور بیر حقیقاً ممانعت ذکر نہیں بلکہ تکمیلِ ذکر ہے

کہ وہ (جواپنے طور پر) کرے گا، بلا تُوسُّل ہوگا۔اور مرشِد کامل کی توجہ سے جوذ کر ہوگا۔وہ مُتُوسَّل

ہوگا۔ بیاس سے بدر جہاافطیل ہے۔ (پھرفرمایا)اصل کارمُسنِ عقیدت ہے۔ وہنہیں تو کچھ فائدہ

نہیں اورا گرصرف حسنِ عقیدت ہے تو خیر۔اتصال تو ہے (پھر فرمایا) پرنالے کے مثل فیض پہنچے

(الملفوظ حصه سوم ص ۹ ۰ ۳)

گا۔بس حسن عقیدت ہونا جا ہئے۔

صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد

صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُب

#### ﴿15﴾ توبه پر استقامت

ابوعمراسماعیل بن نجید نیشا پوری رحمة الله علیه حضرت جُنبید علیه الرحمة کے اصحاب میں سے تھے۔آپ نے ۲۲ سم میں مکہ معظمہ میں وصال فر مایا۔آپ فر ماتے ہیں کہ میں نے شروع میں حضرت ابوعثمان جیری قدس مرہ کی مجلس میں توبہ کی پھر پچھ عرصے اس توبہ پر قائم بھی رہا۔ گر ایک ون اچپا نک پھر ول میں گناہ کا خیال آیا اور مجھ سے گناہ سرز وہوگیا۔ چنانچہ میں نے مرشد کامل کی صحبت سے (ندامت کی وجہ سے) منہ پھیرلیا (یعنی ان کی بارگاہ میں حاضری دینا چھوڑ دی) یہاں تک کہ آپ کو دور سے آتا ویکھا۔ تو شرمندگی کی وجہ سے بھاگ کھڑ ا بوتا۔ یا (جھپ جاتا) کہ ان کی نگاہ مجھ پر نہ ہڑے۔

دسنمن کی خوشی انفاقی سے ایک دن آپ سے سامنا ہوگیا۔ آپ مجھ سے فرمانے گئے بیٹا! اس وقت تک اپنے دشمن کی صحبت اختیار نہ کرو۔ جب تک تہہارے اندراس سے بیخنے کی طاقت پیدا نہ ہوجائے۔ کیونکہ دہمن تیرے عیب د کیھتے (یعنی تلاش) کرتے ہیں۔ اگر تیرے اندرعیب ہول گئو (تیری بری حالت دکھ کر) دہمن خوش ہو نگے۔ اگر دشن و شیطن کے اگر توصاف (یعنی باعمل و تی ) ہوگا تو دہمن عمکین ہو نگے۔ اگر (نفس و شیطن کے غلج کی وجہ سے ) گناہ کرنے ہی کو تیراجی چا ہتا ہے۔ تو میرے پاس آ ، تا کہ تیرا بو جھ میں اٹھالوں (یعنی فش و شیطان کے وارسے تیری حفاظت کروں) اور تو دہمن کا مقصد (یعنی کہوہ تیج میں) پورانہ کرے۔

ا ابوعمر علیہ الرحمة کا بیان ہے کہ'' مرشِد کامل'' کے بیا صلاحی اور پراٹر جملے سنتے ہی

**-0000** 

گناه سے میرادل بھر گیا۔اور اَلْحَمُدُ لِللهِ عَزَّوَ جَلَّ مجھے توبہ پرِاستقامت حاصل ہوگئ۔ (کشف الحج بہترجم،باب باربارار تکاب گناه کامئلہ، ص۲۵)

الله عَزَوَجَلُ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد هُو اعْلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد هُو اعْلَى الْحَبْرامِ هُو اعْلَى كَا احترام

حضرت علام قشیری علیه ارجمة اسپنے مرشد کامل البوعلی وَ قاق علیه ارجمة کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ اسپنے پیر ومرشد نصر آبادی علیه ارجمة کے پاس جاتے تو پہلے غسل فرماتے پھران کی مجلس میں جاتے۔

علامہ قشیری علیہ الرحمۃ تو اپنے مرشد سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے سے آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ابتکہ ائی زمانہ میں جب بھی میں اپنے مرشد کریم (ابوعلی دقاق علیہ الرحمۃ) کی مجلس میں جانے کی سعادت پاتا تو اس دن روزہ رکھتا، پھر مسل کرتا۔ تب میں اپنے پیرومر شد (ابوعلی دقاق علیہ الرحمۃ) کی مجلس میں جانے کی ہمت کرتا۔ کئی بارتو ایسا بھی ہوا کہ مدرسہ کے دروازہ تک پہنچ جاتا۔ گر مارے شرم کے دروازہ تک بہنچ جاتا۔ گر مارے شرم کے دروازہ تک کرے اندر داخل ہو بھی جاتا گر جیسے ہی مدرسے کے درمیان تک پہنچا تو تمام بدن میں ایس سنسی پیدا ہوجاتی۔ (اور جشم ایساسُن ہوجاتا) کہ ایسی حالت میں اگر جیسے سوئی بھی چھودی جاتی تو شاید میں محسون نہ کرتا۔

(الرسالة القشيرية ،بابالصحبة ،ص ٣٢٨)





ایسا غم دیے مجھے هوش بھی نه رهے

#### مست اینا بنا میریے مرشِد ییا

الله عزوَجَلً كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلُّو اعَلَى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد ﴿17﴾ كا صل تو حُمه

حضرت بایزید بسطا می علیه الرحمة ایک مدت تک حضرت امام جعفر

صادق رضی الله عنه کی خدمت میں رہے۔آپ علیه الرحمة کو حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنه

ے اکتسابِ فیض میں اس قدرمویّت تھی کہ بھی ایک لمحہ کیلئے بھی دوسری طرف توجہ نہ کی۔

ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه نے فرمایا۔ با

يزيد (عليه الرحمة ) ذرا طاق سے كتاب اٹھالاؤ۔آپ عليه الرحمة نے عرض كى حضور طاق كہاں

ہے؟ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے فر مایا جمہیں یہاں رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا۔ ابھی

تک طاق کا بھی معلوم نہیں۔ آپ نے ع<sup>ر</sup>ض کی ،حضور! مجھے تو آ ک<mark>بکی زیارت اور</mark>

صحبت بابر کت ہی سے فرصت نہیں ، طاق کا خیال کیسے رکھوں ۔حضرت امام

جعفر رضی اللہ عندیوس کر بہت مسرور ہوئے اور فر مایا اگر تمہارا بیرحال ہے تو بسطام

چلے جاؤے تمہارا کام بورا ہو چکا ہے۔ (شان اولیاء، حضرت بایزید بسطامی روج الشعلیہ ص۲۷)

بس آپ کی جانب ھی میرا دل یه لگا ھو

اس دل میں سوا آپ کے کوئی نه بسا هو

اللّٰه عَزَوَجَلَّ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقر هماري مغفِرت هو

€ آدابِ مرشد کامل 🗨 🏂 🌝

مَثُو اعَلَى الْمَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُمَمَّد ﴿18﴾ مرشِد كامل كے نعلین كا اَدَب

حضرت المير خسر و عليه الرحمة كواپنے مرشد سے نه صرف عقيدت و تحبّت تھى ، بلكه كمال وَ رَحِه كاعشق بھى تھا۔ اس كى ايك نا در مثال بيہ ہے كہ ايك د فعه كسى دروليش نے خواجبہ نظام الدين اوليا عليه الرحمة كى خدمت ميں آكر سُو ال كيا۔

ا تفاق سےکنگر خانے میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جواسے دی جاتی ۔خواجیہ صاحب عليه الرحمة نے درولیش سے کہا کہ اتفاق سے آج کوئی شے نہیں آئی۔ البتہ کل کی فتوح تمہیں دیدی جائے گی ،مگر دوسرے دن بھی کوئی شے نہ آئی ۔ تب خواجہ صاحب علیہ ارحمۃ نے ا پنے یاوُں سے ملین شریف ( یعنی جوتیاں )ا تار کر درویش کودے دیں اور رخصت کیا۔ **میر بشید کی خوشیو** ا**تفاق** سےاس وقت امیرخسر وعلیالرحمۃ بادشاہ کے ساتھ کہیں جارہے تھے۔ راستہ میں وہی درولیش مل گیا۔آپ علیہ الرحمۃ کو جب پتا چلا کہ بیرشہرِ مرشد سے آر ہاہے تو، آپ نے درولیش سے اپنے پیرومرشد (حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحة ) کی خبر پوچھی ۔ جب درویش گفتگو کرنے لگا تو **امیر خ**سر و علیہارجمۃ بےساختہ بول اٹھے۔ مجھے ا سینے پیرروش ضمیر کی خوشبوآ رہی ہے۔شایدان کی کوئی نشانی تیرے پاس ہے۔درویش نے بیہ سن كرخواجه صاحب عليه الرحمة كي تعلين شريف سامنے كر دى اور كہا بيہ مجھے عنايت كى گئى ہيں ۔ **خعلین شریف امیر**خسر و علیال حمة اینے مرشد کامل کے علین شریف دیکھ کربے تاب ہو گئے اور درولیش سے کہا کیاتم انہیں فروخت کرنے کو تیار ہو۔ درولیش آ مادہ ہو گیا۔

امبر خسر وعليه الرحمة كے ياس اس وقت يان كل اكه نقر كى طنك تھے۔جوسلطان نے دیئے تھے۔آپ نے وہ سب کے سب درولیش کو دے کراپیغ مرشد کامل کے علین شریف لے لئے۔اورایے سریرر کھ کرچل پڑے۔ چھر مریشد کی خدمت میں حاضر ہوکرعزض کی کہ'' درویش نے علین کے بدلے میں پانچ لاکھ پر ہی اکتفا کرلیا۔ ورنہ وہ ان تعلین شریف کے بدلہ میں میری جان بهي ما نكتا تو بهي ميس وين سيدريغ نهرتا - (انواد الاصفياء ص ٣٣٥)

> ایسا غم دیے مجھے هوش بھی نه رهے مست اینا بنا میریے مرشدییا

اللّٰه عَزَوَجَلَّ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقر هماري مغفِرت هو صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلُّو اعَلَى الْحَبِيْبِ

﴿19﴾ **جنّتي دروازه** 

حضرت پیرسیّد غلام حبیر رعلی شاہ صاحب جلال بوری رحمۃ اللّه علیفر ماتے ہیں کہ ایک د فعه خواجه قطب الدین بختی<mark>ار کا کی</mark> علیه ارحمة کی طبیعَت ناسازتھی \_حضرت **بابا فریب**ر تخ شکر علیہ ارحمۃ کوحکُم ہوا کہ عطّار کی دوکان سے جا کرنسخہ بندھوالا ئیں ۔آپ علیہ ارحمۃ بیٹھے د کان میں نسخہ بندھوا رہے تھے کہ شور ہوا، ایک بُڑ رگ یا کمی میں سوار ہوکر آ رہے ہیں۔اور منادی (نداکرنے والا) ان کے آگے آگے ندا کررہاہے جو اِن کی زیارت کرے گا (ان شاء الله عَدَّوْجَلً ) و م جنتی موگا لوگ بُوق در بُوق زیارت کوجار ہے تھے لیکن بابا

صاحب علیہ الرحمۃ نے التفات (لیمی توجہ) ہی نہ کی۔ بلکہ جب پاکئی نزد یک آئی تو دوکان کے اندر کے حصے میں تشریف لے گئے۔ ہر چندلوگوں نے اصرار کیا گرآپ نے توجہ نہ فرمائی دجب پاکئی گزرگئی تو آپ نسخہ لئے مرشد کامل کی خدمت بابر کت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ بختیار کا کی علیہ الرحمۃ نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب میں تمام واقعہ عرض کردیا۔

آپ کے پیرومر شِد علیه ارحمۃ نے ارشاد فرمایا فرید (علیه ارحمۃ ) کیا تمہمیں جنّت کی ضرورت نہ تھی کہ زیارت نہ کی۔

بابا فرید کنج شکر علیہ الرحمۃ نے عرض کی حضور میں ڈرتا تھا! کہ کہیں زیارت کر کے جنتی ہوجاؤں اور جنت میں آپ کا مقام جانے کہاں ہو، اور اس طرح قیامت کے دن آپ کی قدم ہوتی سے محروم رہ جاؤں۔ میرے لئے جنس وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ہم نشینی کی نعمت حاصل ہو۔

حضرت خواج قطب الدین بختیار کاکی علیه الرحة این مرید با اَدَب کی یہ بات من کربہت خوش ہوئے اور جوش میں آکر فر مایا۔ اے فرید اس کی زیارت کرنے بات من کربہت خوش ہوئے ہیں تو تہارے دروازے سے قیامت تک جو بھی گزریگا سے لوگ آج کے دن جنتی ہوئے ہیں تو تہارے دروازے سے قیامت تک جو بھی گزریگا (اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزُوجَلُ ) وہ جنتی ہوگا۔ (ذکو حبیب صلی الله تعالی علیه والہ وہ منتی ہوگا۔ (ذکو حبیب صلی الله عَزُوجَلُ کی ان پر دَحمت هو اور ان کے صدقے هماری معفورت هو صلّٰ الله عَزُوجَلُ کی ان پر دَحمت هو اور ان کے صدقے هماری معفورت هو صلّٰ اللّٰه عَدُوبَا کی ان پر دَحمت هو اور ان کے صدّقے هماری معفورت هو صلّٰ اللّٰه عَدُوبَا کی ان پر دَحمت هو اور ان کے صدّ قے هماری معفورت هو صلّٰ اللّٰه عَدُوبَا کی ان کا اللّٰه عَدُوبَا کی ان پر دَحمت هو اور ان کے صدّ قی اللّٰه عَدُوبَا کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ تعَدالی معفور ت می اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کوبر اللّٰہ کی ال



#### ﴿20﴾ باكمال مريد

اعلی حضرت علیه ارجمة اکیس سال کی عمر میں اپنے والدِ ماجد کے ساتھ حضرت شاہ آل رسول مار ہری قدس ہرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ ء عالیہ ء قادِر بیمیں ان سے بُیعُت کی ۔ ان کے مرشد کامل نے (اعلی حضرت علیه ارجمة کومرید بنانے کے ساتھ ) تمام سلسلول کی اجازت و خلافت اور سند حدیث بھی عطافر مائی ۔

(حیات اعلی حضرت، باب بیعت وخلافت، ج ا، ص ۳۹)

عيظهت اعلى حضرت عليه الرحمة حضرت شاه آل رسول قدس مه خلافت واجازت کے معاملے میں بڑے مختاط تھے۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کومرید ہوتے ہی جملہ سلاسل کی اجازت ملی ۔ تو خانقاہ کے ایک حاضر باش سے نہ رہا گیا۔ عرض کیاحضور! آپ کے خاندان میں تو خلافت بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد دی جاتی ہے۔ان کوآپ نے فوراً خلافت عطا فرمادی۔حضرت شاہ آل رسول قدس سرہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا لوگ گندے دل اورنفس لے کرآتے ہیں۔ان کی صفائی پر خاصا وقت لگتا ہے ۔مگریہ پا کینر گی نفس کے ساتھ آئے تھے۔صرف نسبت کی ضَر ورت تھی۔وہ ہم نے عطا کر دی۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا، مجھے مدت سے ایک فکریریثان کئے ہوئے تقى \_ اَلْحُمْدُ للْهِ عَـدَّوْجَلَ وه آج دور ہوگئی \_ قِیامت میں جب الله تعالیٰ یو جھے گا کہ آل رسول (قدسره) ہمارے لئے کیالایا ہے؟ تو میں اینے مریداً حمدرضا خان (علیه الرحمة ) کو پیش **کردوں گا۔ پھر آپ قد**س سرہ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کو وہ تمام اعمال واشغال عطا

فرماديئ \_جوخانواده بركاتيمين سيندرسينه حلي آرب بين \_ (انواررضام ٣٥٨)

اللّٰه عَزَوَجَلَ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقے هماري مغفِرت هو صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلُّو اعَلَى الْحَبِيْبِ ﴿21﴾ دو شمزادے

سّیدی اعلیٰ حضرت علیه ارحمۃ اپنے مرشدِ کامل کی بے حد تعظیم وتکریم کرتے تھے اورآپ کے مزاریرانواریرعالمانہ وصوفیانہ وعظ بھی فرماتے تھے۔

ا بک مرتبہ آپ کے پیرومر شد کے سجادہ نشین صاحب نے رکھوالی کیلئے دوکتوں کی فر مائش کی ۔ تو آپ اینے گھر پہنچے اور اپنے دونوں شنرادوں کوساتھ لے کر خانقاہ میں سجادہ نشین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عاجزی فرماتے ہوئے عرض کی! کہ اُ **حمد رضا** (علیہ الرحمة ) بید دونوں صاحبز ادے کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ بیدون کے وقت آپ کا کام کاج کریں گے اور رات کے وقت رکھوالی کرنا بھی خُوبِ حِاسْنَةِ بِهُلِ \_ (انواررضا،امام احمدرضااورتعلیمات تصوف، ۲۳۸)

اللّٰه عَزَوَجَلّ کی ان پر رَحُمت هو اور ان کے صدُقے هماری مغفِرت هو صلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ



ا على حضرت عليه الرحمة ني يهال عاجز أأية دونول شنرادول كيليخ لفظ "كت" استعال فرمايا \_راقم ني صاحبزاد ہے کھاہے۔



#### ﴿22﴾ انوكما أدب

حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی الرحة حضرت پیر براهن شاہ کلانوری علیہ الرحمة کا واقعہ (اَدَب کھانے کیا کا کر سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے مرشد کامل کی صاحبز ادی کیلئے زیور بنوایا۔ جب وہ تیار ہوگیا تو سنار نے عرض کی ،حضور زیور تیار ہے۔ حکم ہوتو لاکروڈن کردوں۔ بیر براهن شاہ صاحب علیہ الرحمۃ بولے (طہرو) وہ زیور حضور بیرومر شد کی صاحبز ادی کا سنگھار ہے میں دیکھوں گا تو بے آب ہوجاؤں گا۔ پھرجب آپ باہرتشریف لے گئے تو سنار نے زیور کاوڈن کیا۔

(ماهنامه السلسبيل ١٩٣٤)

ایسی نظریں جہکیں پہر کبھی نه اٹھیں

دیدیے ایسی حیا میریے مرشد پیا

الله عَزَوْجَلَ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صَلَّى الله عَزَوْجَلَ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### ﴿23﴾ییر خانے کا معمان

اسی طرح ایک دفعہ حضرت پیر بر مطن شاہ کلانوری علیہ الرحمۃ کے مرشد کے گاؤں کا خاکروب (یعن جھاڑو دیے والا) آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی غیر موجو دگی میں آپ کی رہائش گاہ میں رکھے ہوئے چڑے کے ایک بنڈل پر بیٹھ گیا۔ آپ حجرہ سے باہر تشریف لائے تو خاکروب کو بینگ پر عمدہ بستر بچھا کر بٹھایا، اور خدام کو حکم دیا کہ اس

چڑے کی جوتیاں نہ بنوانا۔ بلکہ ڈول بنوا کر کنویں پر رکھوا دینا۔ کیونکہ اس چرے یہ بیرخانے کامہمان بیٹھ چکاہے۔ (ماهنامه السلسبيل ١٩٢٢ و ١٤)

اللَّه عَزَوَجَلَّ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقر همارى مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد

**﴿24﴾ مرشد کامل کی اولاد کا ادب** 

حضرت سلطان التاركين خواجبه كم الدين سيراني اويي عليه ارحمة كوآپ ك پیرومر شد قدس رہ نے نکاح کرنے کے متعلق فر مایا۔ تو آپ نے ع<sup>ر</sup>ض کیا کہ! ا**گر نکاح** کرلوں اوراس سے اولا دپیدا ہوتو مجھے خطرہ ہے کہوہ کہیں آپ کی اولا دکی ہےاً دَنی نہ کر دے۔آپ کے پیروم شِد علیار مہ کوآپ کا بیجواب پیندآیا

اورآپ عليه الرحمة في بهت وعاكيس دي . (ماهنامه السلسبيل ١٩٢٢ و ١٥)

اللّٰه عَزَوَجَلَ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقے همارى مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

﴿25﴾ مرشِد کامل کے مزار مبارَك کی تعظیم

ایک مرتبه حضرت خواجه مین الدین چشتی قدن سره اینے مریدین کے ساتھ تشریف فر مانتھاور طریقت سے متعلق تربیت فر مار ہے تھے۔مگر دورانِ بیان جب آپ کی نظردائیں طرف بڑتی تو آپ (بارد باردین) کھڑے ہوجاتے۔ تمام لوگ بدد کھ کر حیران تھے کہ پیرومر شد کس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح کئی



مرتبه پیرومرشد کوقیام کرتے ویکھا۔ (مگرادَب کے باعث سی کوسب دریافت کرنے کی جرأت نهونی) الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے،تو ایک مرید جومر شد کامنظور نظر تھا۔اس نے موقع یا کرعرض کی ! کہ حضور ہماری تربیت کے دوران بار ہا آپ نے قیام فرمایا بەس كى تغظىم كىلئے تھا؟

حضرت خواجہ معین الدین قدس ہرہ نے فرمایا! کہاس طرف میں پیرومر شدشنج عثان ہارونی رضی الدعنہ کا مزار مبارّک ہے لہذا جب میرا اینے پیرومریشد کے مزار مبارَک کی طرف رخ ہوتا ،تو میں تعظیم کیلئے اٹھ کھڑا ہوتا۔پس میں اپنے پیرو مر شد کے روض نے مبارک کیلئے قیام کرنا تھا۔ (فوائدالسالکین مع هشت بہشت ، ١٣٨)

اللّٰه عَزَوْجَلُ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقے همارى مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

﴿6 2﴾ حضور غوثِ ياك رض المَّاء خكى تشريف آورى

نشر قيورتشر لفي مين خانقاه شريف كى سجدكى بييثانى بريسا شَيخ عبد القادر جيلانبي رضىالله عنه شَيئاً لِلّه كهما هموا تقاا ورحضرت مياں شيم محمر شرقيوري عليهالرجمة جو كه ما درزا د ولى تھے۔اكثر بطور وظيفہ يڑھتے بھى رہتے تھے۔

**ایک** بارکوئی صاحب جوکرامات ِاولیاء کےمئکر تھے۔خدمت میں حاضر ہوئے ۔ مگرمسجد کے کتبہ براعتراض کرکے بولے! کیا حضرت سنٹے جبیلا کی (رضی اللہءنہ) بغداد میں آپ کی آوازس لیتے ہیں۔ جوآپ انہیں یہاں بیٹھ کر یکارا کرتے ہیں۔ یہن کرحضرت ا آداب مرشد کامل

میاں شیر محمد شرقبوری علیہ الرحمۃ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی اور بلند آواز سے پڑھنے

گے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی رض اللہ نظر آیا تو حضرت میاں شیر محمد شرقبوری علیہ
مار کر ایک وم بے ہوش ہوگیا۔ جب ہوش آیا تو حضرت میاں شیر محمد شرقبوری علیہ
الرحمۃ کے قدموں پر گر پڑا۔ اور خداع ڈو وَ جَلَّ کی قتم کھا کر بھری محفل میں حاضرین سے کہا! کہ
جب حضرت علیہ الرحمۃ نے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رض اللہ عند شیا الله کہا تو میں نے
حضور غوث اعظم رض اللہ عنہ کوا بنی آئکھ سے خانقاہ میں دیکھا وہ فرمار ہے ہیں کہ جو ہمیں
پکارتا ہے۔ ہم اس کے پاس بہنچ جاتے ہیں مگر پکار نے والا کوئی شیر محمد (علیہ
الرحمۃ) تو ہو۔
الدیمۃ انو ہو۔
النیس اہلسنت صفحہ ا ۱)

یہ ادائے دستگیری کوئی میریے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا



عبد القادر جيلاني









#### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم ط

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

(122°118°*)* 

تَصَوُّ ف كي ابتداء

(84°81°)

قلُب کے 40 مُطَرات

(86°85°)

تصورمر شد كاطريقه

(116t 138 J)

شجره شریف کے فوائد و بڑکات

(116t 138°)

<mark>1 ا</mark>یمان افروز سیچواقعات



الأواب مرشد كالل

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ على سَيِّدِ المُرسَلِيُنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ على سَيِّدِ المُرسَلِيُنَ المَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَيطُنِ الرَّجِيْمِ ط بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

## آداب مرشد كأمل حصر سؤم)

عاشق اعلی حضرت، امیر اکہ سنّت بانی دعوتِ اسلامی، حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد البیاس عطّا رقادِری رَضَوی ضیائی دَامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه این رسالے ضیائے دُرُودوسلام میں فرمانِ مصطفی سی الله تعالی عیدوالہ بسم نقل فرماتے ہیں، ''جس نے مجھ راکی مرتبہ دُرُود پاک بڑھا الله تعالی اُس پردس رحمتیں بھیجنا اور اس کے نامہُ اعمال میں دس نیکیاں کھتا ہے۔ (جامع الله ندی، کتاب الور، رقم ، ۲۲، ۲۸، ۲۸)

# صَنواعلى المُحَبيب! صَنَّى الله تَعالىٰ علىٰ مُحَمَّد تصوّف و طريقت كى اِبتِداء ايك سوال كا جواب

تَصُوُّ فَ كَى ما يہ ناز كتاب ' حقا كُق عن النَّصُوُّ ف ' ميں مصنف تَصُوُّ ف كى إبتداء و البحسّة سے تعلق بڑے مُدَلَّل انداز ميں تُحرير فرماتے ہيں! كه بہت سے لوگوں كے ذہن ميں يہ بات ہوتی ہے! كہ اسلام كی شُر وعات ميں دعوتِ تَصُوُّ ف وطر يقت عام نتھى ۔ اس كاظُهور تو صحابہ و تا بعين عليم الرضوان كے زمانے كے بعد ہوا۔ اس كا جواب بيہ ہے! كه صحابہ و تا بعين عليم الرضوان كے زمانے ميں نمي كريم صلّى الله تعالى عليہ والہ وسلم سے قُر بِ اِنْصَال كے سبب دعوتِ تَصُوُّ ف كي ضَر ورت نتھى ۔

چونک اُس متبرّک دور میں لوگ متقی ، پر ہیز گار ، اَہل مجامِدہ اور طبعًا

مَدَني وحومات

عبادات کی طرف متوجہ تھے۔ بیلوگ رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی پیروی میں جلدی اور دوسروں سے سبقت لے جانیکی کوشش کرتے تھے۔ان لوگوں کو کسی ایسے علم کی ضر ورت نہیں جوان کی تصوُّ ف کے مقاصد کی طرف را ہنمائی کرے۔ کیونکہ وہ ان مقاصد کو ممکنی طور پر حاصل کر جیکے تھے۔

#### مَدَنى مِثال

اس کی مثال اس طرح سجھے! کہ ایک خالص "عُرَب "لُغَتِ عُرَ بِی کونسلاً جانتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اشعار بلیغہ کی تراکیب سے بھی فطری طور پر واقف ہے۔ اگر چہ وہ لُغُت ، صَرُ ف وَحُوشِعر، عُر وض اور تَو ا فی کے قاعد ول سے نا آشنا ہو۔ تو ایسے تخص کو صرف وَحُواور عروض و قوافی وغیرہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ ان چیز ول کے سکھنے کے ضرورت اس غیرِ عُر ب کو ہے، جو لغتِ عربی کو سجھنے کا خوا ہش مند ہو۔

#### اهل تَصَوُّف كون

اگرچہ صحابہ و تا بعین عظیم الرضوان کو "متصکو قیمن" کا نام نہیں دیا گیا۔ گرعمُلاً و فعل ، وہ اَ ہُلِ تَصُوُّ ف سے۔ کید فعل ، وہ اَ ہُلِ تَصُوُّ ف سے۔ کید بندہ فعس کے بجائے رہ عَوْر کے لئے زندہ ہو۔ اورا پے تمام اوقات میں روح و قلب کے ساتھ اللّٰه عَزْوَ عَلَی کِ طرف متوجہ رہے۔ بیہ تمام کما لات صحابہ کرام علیم قلب کے ساتھ اللّٰه عَزْوَ عَلَی کُطرف متوجہ رہے۔ بیہ تمام کما لات صحابہ کرام علیم الرضوان میں بدکر جبہ اولی موجود شخصے۔ انہوں نے اسلامی اعتقادات کے اقرار اور فرائض اسلام کی اوائیگی پر ہی اکتفانہ کیا ، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ذوق اور وجدان کو بھی ملایا اور حضور اکرم صنی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بیند بدہ جمیع نفلی عبادات پر بھی عبادات پر بھی عمل پیرار ہے ، وہ مُحَوَّ مات (حرام کاموں) کے علاوہ مکر وہات سے بھی دورر ہے۔ ختی

کہان کی بصیر تیں منور ہوگئیں۔ان کے قُلُوب سے حکمتوں کے چشمے پھوٹ پڑے اوران کے أطراف پُر،أسرارِر بّانی کافیضان ہوا۔

#### بهترین ادوار

یہی حال تابعین اور تبع تابعین علیهم الرضوان کا تھا۔اوریہی " قرون ثلاثہ "اسلام کے بہترین" **اُدوار" تھے۔جبیبا کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلبِ وسینہ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد** فرمایا!" اُدوار "میں بہترین میراز مانہ ہے۔ پھروہ جواس کے قریب ہے، پھروہ جوان سے قریب ہے۔ ( بخاری ومسلم )

## عُلم تَصَٰوُّف كي ضَرورت

جب ریم عمده ترین" أدوار" گزر گئے تو حضور صنی الله تعالی علیه واله وسلم کے زمانے سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ، روحانیت بھی کمزور ہونے گی ۔اورلوگ اللہ ءَــرُّوَ جَل کی بندگی ے غافل ہونے لگے۔ تواربابِ ریاضت وزہدنے ، دعوت الی الحق اور توجه الی الله كے لئے علم تَصَوُّ ف كى تدوين كى \_

معلوم ہوا!" تَصَوُّ ف وطریقت" کوئی نئی اصطلاح نہیں، بلکہ بیسیرت رسول صلّى الله تعالى عليه واله وسلم اور حيات صحابيتهم الرضوان سے ماخوذ ہے۔ اور تَصُوُّ ف وطريقت كي أساس، إس "امّت " كـ سَلَف وصالحين عليهم الزحمة جليل القدرصحابيه، تابعين ، تنع تابعين عليهم الرضوان كے طریقے يرہے۔اور پیطریقہ عین اسلام سے ملی مطابقت كا ہى نام ہے۔ تَ أَحَد زروق عليه الرحمة فرمات مين! جس طرح عكُماء ظاہر نے حدودِ شرِ ليحه كي حفاظت کی ہے،اسی طرح علُّماءِ نَصَوُّ ف نے شرِ یُعَت کی روح اور آ داب کی حفاظت کی ہے۔ (فوائدالنَّصَوُّف، ۲۹۵)



#### تَـصَـوُف و طـريقت كـي أهميت

**شرعی احکام** شرعی اُحکام جن کے ساتھ انسان کومُ کُلَّف بنایا گیاہے۔ان کی دو اقسام ہیں۔ایک وہ اُحکام، جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔اور دوسرے وہ اَحکام ہیں، جن کاتعلق باطنی اعمال سے ہے۔ بالفاظ دیگرایک قتم کے اُحکام کا تعلق، جشم انسانی ہے ہے۔اور دوسر ہے سم کے اُحکام کاتعلق، دل کے اعمال

#### جسُمانی اعمال سے متعلق اَحکام کی دو قسمیں ہیں

- (۱) ماموراتِ جسُما نی: (یعنی وہ جسُمانی افعال جن کے کرنے کا حکُم ہے) جیسے نماز،ز کو ة ،روزه، حج اوديگرفرائض وواجبات وغيره
- (۲) مُنهیاتِ جسُمانی : (یعنی وہ جسُمانی اعمال جن سے رکنے کا حکُم ہے) جیسے قتُل، زِنا۔شراب، چوری ودیگر کبیرہ گناہ وغیرہ۔

#### اعمال قلبیتہ سے متعلق اَحکام کی بھی دو قسمیں ھیں

(۱) مامورات قلبیه: (یعنی وه قلبی افعال جن کرنے کاحکم ہے) جیسے ایمان باللہ ( يعنى اللَّهُ ءَرَّ وَحَلَّ بِرايمان )، فرشتوں ، آسانی كتابوں اور جميع انبياء ورُسُل عليهم السلام بر ايمان اورا خلاص، رِضا، صِدُ ق، خُشُوع، تَو گُل وغير ه\_





© آوابِ مرشِدِ کامل (۲۲) — (۱۲۲) — (۲۲۲) — (۲۲۲) — (۲۲۲) — (۲۲۲) — (۲۲۲)

(۲) مُنهیات قلبید: (یعنی وقلبی افعال جن سےرکنے کاحکم ہے) جیسے کفر ، نِفاق ،

تكبر، عجب (خود پيندي) رِيا،عُر ور، كينه اور حَسد وغيره - (هَائنَ عن اتَّعَوُّف ٢٦٠)

#### اَهم ترين اعما ل

ا گرچہ دونوں قتم کے اعمال (جسُمانی اورقلبی) اَنہم ہیں مگر رسولُ الله صلّی الله

تعالى عليه والهوسلم كنز ديك قلب ميم تعلق اعمال ' بيشما في اعمال' مي زياده

اہم ہیں ۔ کیونکہ باطن، ظاہر کیلئے اساس اور جائے صدور ہے،'' اعمالِ قلبیہ''

اعمالِ ظاہرہ کے لئے بنیاد ہیں۔اعمالِ قلبیہ میں فساد کے سبب،اعمالِ ظاہرہ میں

خلل پیدا ہوجا تاہے۔

قرآن میں اللّٰد تبارک وتعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے۔۔۔

فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلَيعُمَلُ عَمَّلا صَالِحًا وَّ لَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ

رَبِّهُ آحَدًا ٥ (سورة الكهف ، آيت ١ ١ ، پاره ١ ١)

ترجمہ کنزالا بیان: تو جے اپنے ربّ سے ملنے کی امید ہو، اسے جاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے ربّ کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرے۔

اس آیت میں دل کی صفائی کواللہ ع<sub>نو وَجَال</sub> کے یہاں، مُضوروشہود کے لیے، ضروری شرط صرایا گیا ہے۔

آدابِ مرشِدِ کامل

(174

#### قلُب کے چالیس خَطَرات

اعلیٰ حضرت امام اُحمدرضا خان علیه الرحمة نے کم وبیش حیا کیس قلب کے تَطَرات کی نشاندہی فرمائی ہے۔(۱)ریا(۲) مجب (یعنی خود پیندی)، (۳) کسکد، (٣) كينه، (۵) تكبر، (٢) كُبِّ مدح (يعنى تعريف كي خواهش)، (٧) كُبِّ جاه (يعني عزت کی خواہش)،(۸) مُحبّب ونیا، (۹) طلب شهرت،(۱۰) تعظیم اُمراء،(۱۱) تُحقیر مساكين، ( ۱۲) انتاع شَهوت، ( ۱۳) مدّا هنت ( يعني ديني معاملات مين ستى ) ( ۱۴) كفران نغم (ليني ناشكري) (١٥) جِرْص، (١٦) بَخْل، (١٧) طولِ أمَل (ليني لمبي اميد) (۱۸) سوئے ظن (برا گمان) ، (۱۹) عِنا دِحق (حق ہے رشنی) (۲۰) اصرارِ باطل، (۲۱) مکر، (۲۲)غذر (لعنی دهوکا)، (۲۳) جِیانت، (۲۴)غفلت، (۲۵)قَسُوت (لعنی سخق) (٢٦) طمع، (٢٧) تملُّق (عالموسى ز)، (٢٨) اعتاد خلُق (لعنى مُخلوق پراعتاد)، (٢٩) نِسيانِ خالق (یعنی خالق کو بھول جانا) (۳۰۰)نِسیا نِ موت (یعنی موت کو بھول جانا)، (۳۱) جرأت علی الله، (٣٢) نِفاق، (٣٣) انتاع شيطان، (٣٣) بندگي نفْس (يعنى نفس كي اطاعت)، (۲۵) رغبتِ بَطالت (یعنی باطل کی طرف رغبت)، (۳۲) کراهتِ عَمَل ، (۳۷) قِلّت خَشِيتَ (يعني خوف کي کمي)، (٣٨) جزع (يعني بے صبري)، (٣٩) عدم ُ خشوع (يعني خشوع كانه بهونا)، ( ۴٠ )غيضب للنفس و تساهل في الله (يين الدُّعُوَّ وَجُلَّ كِمعالات مِن ستى كرنا) وغيره-

(فتاوى افريقه، ص١٣٣)



مشائح کر ام جہالہ کے نزدیک قلب کی نورانیت حاصل کرنے اور اسے مذکورہ کھر ات سے بچانے کے لئے کسی کامل مرشد سے مرید ہوکراس کے مبارک دامن سے وابسة ہوناظر وری ہے۔ تا کہ مرشد کامل فیضِ باطنی کے ذریعے کھوصی رَاہنمائی فرما کر بے نوروسخت دل کو نورانیت وجلا (یعنی زندگی) عطا کر ہے۔

اس ضمن میں! اُلْحُمْدُ للّه عَرْوَجُلُ رساله آوابِ مرشِد کامل کے حصّه اوّل ، اور حصّه وُو م میں شریعت وطریقت سے متعلق اُہم معلومات جامع طور پر پیش کرنے کی سعی کی گئی۔اب حصّه سِوُم میں تصورِ مرشِد کی برکتیں اور شُجُر ہ شریف پڑھنے کے نوائد پیش خدمت ہیں۔اس کا کممل توجہ سے مطالعَه ان شاءاللّه عَرْوَبُل بے شار معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بننے کے ساتھ "فیضِ مرشِد کے مُصول" کے لئے بھی راہنمائی کرےگا۔

الله عَزَّوَجَل بهمیں مرشِدِ کامل کے دامن سے وابسکی کاحق اداکرنے، اورتَصَوُّ ف وطریقت کی ان اُہم تعلیمات کوعام کرنے کے سلسلے میں عملی کوشش کرنے کے سلسلے میں عملی کوشش کرنے کے تعلیمات کو قاص کرنے کے سلسلے میں عملی کوشش کرنے کی توفیق مرجمت فرمائے۔ (امین بجاہ النبی الامین صلی الله تعالی علیدوالہ وسلم)



الملیخ سے علیہ الرحمۃ کے جدِّ مرشد حضرت سیِّد شاہ آل اُحمدا چھے میاں قدس سرہ "آواب سالکین" میں ارشا دفر ماتے ہیں! فنا کے تین درجے ہیں۔

(١) فَنافِي الشَّيخ(٢)فَنافِي الرَّسول صَل الله عَدَّوَجَلَّ

#### ولايت خاص

آ ب مولا ناجامی علیہ الرحمة کی' نفُحاتُ الانس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ کہ عام ولایت نوتمام ایمان والوں کو حاصل ہے۔ مگر خاص ولایت ، (اَبلِ طریقت) میں ان لوگوں کیلئے مخصوص ہے۔ جوفنا فی ایش کے ذریعے فنا فی الرسول صلی اللہ لائے ہوگئے۔ (ہر انج العوارف)

#### فنافي الشيخ

معلوم ہوا کہ اللہ عَنْ وَجَلُ کا مقرب بننے کا اعلیٰ وَظیم انعام پانے (یعن فنانی الرسول صنی اللہ تا ہوں اللہ عَنْ وَجَلُ ہونے) کی پہلی سیر صی فنا فی الشیخ ہے۔ یعنی سالیک اپنے آپ کو مرشد سے الگ نہ سمجھے۔ بلکہ خیال کرے، کہ میرے جشم کی سالیک اپنے آپ کو مرشد ہی کے اختیار میں ہے۔ اور میرامر شد ہی مجھے بچھ سکتا ہے۔ اور کئی وسکون میرے مرشد ہی کے اختیار میں ہے۔ اور میرامر شد ہی مجھے بچھ سکتا ہے۔ اور فاہر وباطن کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اپنے طور طریقوں سے پی ظاہر کرے، کہ اپنے وجود پراس کا کوئی اختیار نہیں اور طریقمل میں ریا کاری اور خود پیندی سے بالکل دور رہے۔ (سریہ یادر ہے) کہ فنا فی الشیخ کی پہلی منزل تضور مرشد کا مکمل قائم ہونا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تصور مرشد مریدین کی ترقی کے لئے کس قدراً ہمیت کا حامل ہے۔







#### تصور کی د لیل

تِر مَدى شريف (ج۵،ص۵۰،رقم۸) مين حضرت حسن بن على رضى الله عنها كى

روایت موجود ہے! کہ انہوں نے اپنے ماموں ہندین آبی ہالہ رضی اللہ عنہ سے نمی مکرم صلّی اللہ تعالیٰ مارہ سال اللہ ا تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کا حلیہ مبارَ کہ بوچھا! تا کہ وہ اپنے ذہن میں مُحفوظ کر سکیس۔

عُلَماءِ كرام اس حديث سے تصور شيخ كى دليل ليتے ہيں۔مزيدا حاديث سے

بھی بی ثابت ہے! کہ صحابی الیں حدیث بیان کرتے وقت فرماتے ہیں!'' گویا

ميس رسول الله دستى الله تعالى عليه والهولم كو و مكير ما مهول ' (صحح الخارى، رقم ١٩٢٩، جه، ١٠٠٠)

مواہب اللد نیہ اور کتب فقہ میں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے، کہ روضۂ رسول صلّی اللہ نیہ اور کتب فقہ میں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے، کہ صفورا نور صفۂ رسول صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے چہرہ اقدس کا تصور کرے۔ ان تمام دلائل سے بھی تصور شیخ کا شُہوت ملتا ہے۔ (المواهب اللہ نیہ المقصد العاشر، الفصل الثانی من آداب الزیارة، جم، من ۱۸۵)

#### تصوّر میں اسانی کیلئے

یا در ہے! کہ جب تک مریدا پنے مرشد کی ذات میں اپنے آپ کو گم نہیں کر لے گا۔ آگے راستہ نہیں پاسکے گا۔ تصور مرشد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے مرید کو چاہئے کہ اپنے کہ اپنے دل میں مرشد کی محبت کو خوب بڑھائے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتناہی مرشد کے تصور میں آسانی ہوگی۔ مرشد کی ذات کواپنی سوج کا محور بنانے کی کوشش کرے، مرشد کامل کے ہر ہر انداز، ہر ہر عادت اور ایک ہمل کو بغور دیکھے اور اسے خود بھی اپنانے کی کوشش کرے۔ ہر وقت اس کے گمان



© آدابمرشد کامل المحرود کامل

میں مرشد کا جلوہ سایا رہے۔ چلے تو انکے انداز میں، بیٹے تو سوچ کہ میرے مرشد اسطرح بیٹھتے ہیں، کھانا کھائے توان کا انداز اپنائے۔

جہال موقع ملے مرشد کی باتیں بیان کرے، ان کے ملفوظات شریف کی اشاعت کرے، ان سے طاہر ہونے والی برکتوں کا خوب تذکرہ کرے! کہ یہ پیرومرشد سے محبت کی دلیل ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ جس چیز سے جنٹنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ (الجامع الصغیرع فیض القدر پر فیض المقدر ہر فیض ہر فیض المقدر ہے المقدر ہر فیض ہر فیض

#### مَحبوب کا ذکر

شيخ عبدالحق محدث دہلوی ہُئے بِسَ سِئه اَخبارُالاخیار کے مقدمہ میں ارشاد فرماتے ہیں! کہ عاشق کوایے محبوب کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، اور محبوب بھی عاشق کا ذکر کرنا پیند کرتا ہے ۔ان بُڑرگوں کا تذکرہ ایسی عبادت ہے، جسے ہرآ دمی ہر حال میں ادا کرسکتا ہے اور اس طرح اسے اللّٰه عَدَّو بَالكا قرب نصيب ہوسكتا ہے۔ يعنی جب مريد كے ذہن میں ہرونت مرشد کا خیال رہے گا اور وہ اپنے مرشد کامل کا ذکر خیر کر تارہے گا تو ان شاءالله عَوَّ وَجَلَّ فَي مِن تَصور کے لیے تیار ہوتا چلا جائے گا۔ (اخبارالاخیار ص٧) **ضُووی بات** | مگریه یادر ہے! که منزلِ مراد تک وه بی شخص پہنچ سکتا ہے۔ جو ہر ہر کہے مرشد کامل کا اَدَبِ ملحوظ رکھے۔ چاہے سامنے ہویا دور،ورنہ مرشد کامل کے فیض سے تُحر وم رہے گا۔اسلیئے مرید کو حیاہیے! کہ وہ اپنے مرشد کی طبیُّغت ہے واقف ہو۔ تا کہا نکے خلاف ِمزاح کوئی کام نہصا در ہوجائے۔ بلکہ آپ کوان کاموں میں زیادہ سے زیادہ مشغول رکھے جن کاموں کومر شد کامل بیند فر ماتے ہوں ۔

مثلًا پیروم شد بروں کی اطاعت، سنجیدگی اور قفلِ مدینه (یعن زبان، نگاه بلکدای ہم عُفْو کواللہ ورسول عَزَّوَ جَل وصَّی اللہ تعالی عید والہ ولم کی نافر مانی والے کاموں سے بچانے کی کوشش کو پیندفر ماتے ہوں، توان کی پیندلازمی اپنائے اور مر شد کے عطا کر دہ نظام بالحضوص مرکزی مجلس شور کی و دیگر مجالس اور جس کے بھی مانخت ہیں ان کی إطاعت کرے، اور سنجیدہ رہنے کی کوشش کرے۔ ورنہ زیادہ بولنے والا یا قُضول با توں کا عادی الٹا نقصان اٹھا سکتا ہے۔

اسی طرح اگر مرشد کامل کا دل اس مریدسے زیادہ خوش ہوتا ہے،۔جوبیہ ذہمن رکھتا ہو! کہ'' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے' تو مریدا گرمر شد کامل سے خصوصی فیض کا طلبگار ہے، تو اسے اپنے پیرومر شد کامل سے خصوصی فیض کا طلبگار ہے، تو اسے اپنے پیرومر شد کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے کی خواہش کے مطابق اپنے شب وروز مَدَ نی انعامات کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے مَدَ نی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائے اور دیگر مَدَ نی کاموں کی ترقی کیلئے کوشش میں وقت گزارے کہ اس سے پیرومر شد کا دل خوش ہوگا۔ اور وہ اس مرید پر توجہ خاص سے ان شاء اللہ عَوْ وَجُلُ تصور کے راستے کی تمام رکا وٹیس دور فرما دیگا۔ پھروہ خوش نصید مریدان شاء اللہ عَوْ وَجُلُ تصور مِ شدکا مقصد (یعنی اللہ ورسول غذو جَال سے کی تمام کی صاوالی زندگی کیا ہے گا۔

#### الله عَزَّوَجَلَّ د يكه رها هي

انسان کوکامیاب زندگی گزارنے کیلئے پیضورر کھناضر وری ہے کہ اللّٰه عَـدَّوَجَلَّ اسے دیکھرہاہے تا کہ بیم مکر نی تصور اسے گنا ہوں سے روکے، اور نیکی کی راہ میں رَاہِنمائی کرے۔قرآنِ پاک میں کئی جگہاس' مُرک نی تصور'' کی طرف دھیان دلایا گیاہے۔

۹)\_\_\_\_\_



#### 'چل مد بنه " عاترُ وف كانبت "7 قرآنى آيات"

﴿ ا ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ۞

(ترجمه کنزالایمان) بے شک الله ہروفت تمهمیں دیکچرر ماسے۔(النساءاپم)

﴿ ٢﴾ اَلَمُ يَعُلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرِ ٰ ى ٥

(ترجم كنزالايمان)كيانه جانا! كه الله د مكيرر ماسي - (العلق ١٢ ايسم)

﴿٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرُصَادِ٥

(ترجمه کنزالایمان) بے شکتمہارے ربّ کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔(الفجر ۱۳ پ ۳۰)

﴿ \$ ﴾ وَهُوَ مَعَكُمُ اَيُنَ مَاكُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِير " ۞

(ترجمہ کنزالا بمان) اور وہ تمہارے ساتھ ہے،تم کہیں ہواور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ (سورۃ الحدید:۳) ، پے ۲۷)

﴿ ٥ ﴾ يَعُلَمُ خَآئِنَةَ الْآعُيُنِ وَمَا تُخُفِي الصُّدُورُ ٥

(ترجمه كنزالايمان) الله جانتا ہے چورى چھپے كى نگاه اور جو كچھ سينوں ميں چھپاہے (سوره مؤس: ١٩ پ٢٢)

﴿٦﴾ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ " بِمَا تَعُمَلُونَ ٥

(ترجه كنزالايمان) اوربے شك الله كوتمهارے كامول كى خبرہے۔ (سورة الحشر ١٨١٩)

﴿٧﴾ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٥٠

(ترجم كنزالايمان) بيشك الله تمهار عكام و مكير ماسي - (سوره البقرة ١٠١٠)

مُركورہ آیات سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سب کود کیور ہا ہے، وہ آئکھوں کی چوری اور سینوں میں چُھی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے اوراس کاعلم ہرشے پر حاوی ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ کی ان صفات پر شکم یقین پیدا کرنے اوراس یقین کے ذریعے اپنی بدحالی کی اصلاح کیلئے، پر تصور جمانا کہ ' اللّٰہ عَزَّ وَجَلَّ ہمیں دیکھر ہائے ' بے حدضَر وری ہے۔

ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ بِيشَكُلْ مِبَارِكُمَّ مَيْنِيْ تَنْ نَمَا بِن جَائِ گَلْ - يَجَمَّعُ صَكُونَشُ كَ بعدان شاء الله عَزَّوَجَلَّ (تصورمر شِد كى بركت سے) اس سے تصور مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم حاصل ہوگا، اور پھر پاک پروردگار عَزَّ وَجُلُ كى صفات پر بھى دھيان جم ہى جائے گا، جو كه ہمارا اصل مقصود ہے ۔ پھر ہميں ان شاء الله عَزَّ وَجُلُّ بيكامل تصور بھى حاصل ہوجائے گا! كه "الله عَزَّ وَجُلُّ مَد ہميں و مير ہميں ان شاء الله عَزَّ وَجُلُّ بيكامل تصور بھى حاصل ہوجائے گا! كه "الله عَزَّ وَجُلُّ مَد ہميں و مير مير ان شاء الله عَزَّ وَجُلُّ مَا مول ميں بھى مدد دے گا۔ اور بيہ بى اصل دے گا۔ اور بيہ بى اصل كامول ميں بھى لگادے گا۔ اور بيہ بى اصل كاميا بى ہے۔

ن مام ربانی حضرت مجد دالف ثانی علیه الزحمة فرماتے ہیں!" نصورِمر شِد" کا قائم ہوجانا پیرومرید کے درمیان کامل نسبت کی علامت ہے، اور بارگا والہی عَسِزَّوَجَسلَّ میں پہنچنے کا کوئی راستہ اس سے زیادہ قریب کانہیں ہے۔ ( محتوبات جلدسوم )

انسی طرح شاہ ولی الله محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے "انتباہ فی سلاسل اولیاء الله" میں، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے "الیا قوت الواسطہ میں "نصور شُیخ اور نصور مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو خدا تک جہنچنے کا راستہ بتایا ہے "(اسلئے) کہ تَصَوُّ ف میں تصور مرشِد کے ذریعے روحانی تربیت ہوتی ہے۔ (انتباہ نی سلاس اولیاء اللہ ص ۴۲،۲۱)



#### " تصور مرشِد کا طریقہ"

الليحضر تعظيمُ المرتبت الثاه أحمد رضا خان عليه رحمة الرحن يون ارشا دفر مات عبي \_ خَلُوَ ت (یعنی تنہائی) میں آوازوں سے دور، رویہ مکان شیخ (یعنی مرشد کے گھر کی طرف منہ کر کے ) ، اور وِصال ہو گیا ہوتو ، جس طرف مزارِ شَیْخ ہوا دھر متوجہ بیٹھے مُحض خاموش، باأدَب بكمال ُ شوع و رُضوع ، صورتِ شيخ كانصور كرے اور اسے آپ کوان کے مُضور جانے ، اور بیہ خیال جمائے کہ سرکارِ مدینہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ولم سے انوار وَ مِین ، شیخ کے قلب پر فائض ہور ہے ہیں۔اور میرا قلب ، قلب شیخ کے بنیجے، بحالتِ دَرُ یوزَہ گری ( یعنی گدا گری ) میں لگا ہوا ہے۔اوراس میں سے، انواروفُوض، اُئِل اُئِل کر،میرے دل میں آ رہے ہیں۔ اس تصور کو بردهائے، بہاں تک کہ جم جائے اور تکلف کی حاجت نهر ہے۔اس کی انتہایر ،صورتِ شَیْخ ( یعنی پیرومر شد کا چیرہ مبارک )خود متمثل ہوکرمرید کےساتھ رہےگی۔اوران شاءاللّٰدعَوَّ وَجَلَّ (اللّٰه ورسولَ عَوَّ وَجَلَّ و صلَّى الله تعالی علیه واله وسلم کی عطاسے ) ہر کام میں مدد کرے گی۔ اوراس راہ میں جومشکل اسے پیش آئے گی اس کاحل بٹائیگی ۔(الوظیفة الكربية ،٣٧س)

#### تصور مرشد کا ایك اور مَدَنى طریقه

چ**ل مدینہ کےمقدس سفر کے دوران جب امیر اَ ہلسنّت** دامت بُرَ کاتہم العالیہ سے عرض کی گئی! کہ حضور کیا تصور مرشد کرنا چاہئے، تو آپ نے فرمایا! کہ طریقت کا معاملہ ہے میں کیسے منع کرسکتا ہوں۔مزیدعرض کی گئی کہ حضور تصور مرشد كاطريقه كيام! ارشا دفر ما يا الوظيفةُ الكريمه مين اعلى حضرت عليه ارحمة نے لکھاہے، دیکھ لیں، جب اصرار بڑھا تو آپ نے ارشا دفر مایا

<mark>حیا ہیں</mark> تواسطرح بھی تصور کر سکتے ہیں، کہ مرید، اپنے بیرومرشد کوسنر گنبد کے سامنے، دست بستہ (بینی ہاتھ باندھے)،سر جھکائے گریپہوزاری فر ماتے ت<mark>صور</mark> کرے۔ اور پرتصور باندھے کہ میں بھی اینے ہیرومر شد کے پیچھے،سر جھکائے اشکبار آنکھوں کے ساتھ بااَ دَب موجود ہوں اور سبز گنبد سے میر سے پیر و مرشد پر انوار و تجلیات کی بارش ہور ہی ہے۔اور وہ تجلیات کی بارش، پیرومر شد سے مجھ پر برس رہی ہے۔اسی طرح تصور جمانے کی کوشش کرے، کٹی کہ اس میں کامل ہوجائے۔عرض کی گئی،حضورا گرمریداس طرح تصویر مرشد کرے،تو کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا!ان شاءالله ءَرَّ وَعَلَّ **مر شِد ہر وفت اسکے ساتھ ہوگا۔** ( مگراس کے لیئے اینے قلب کوآئینہ بنانا ہوگا، گنا ہوں کے زنگ کواینے دل سے دور کرنا ہوگا۔ ) ک



#### ابتدائی تصور کیلئے ایك مَدَنی انداز

تصور مرشد کی راہ ہموار کرنے کیلئے شروع میں اس طرح کرنا بھی فائدہ مند ہوسکتا ہے کہ روزانہ چند لمحے ہی ہی، جاہے تو ہرنماز کے بعد،اینے ذہن میں بیقصور جمانیکی کوشش کرے، کہ میں نے اپنے پیر ومرشد کو یہاں ملاقات فر ماتے دیکھا، آپ فُلا ں مقام پرُ **وضو** فر مارہے تھے، مجھے فُلا ں دن شفف**ت** سے سینے سے لگایا تھا،میرے مرشداس طرح بیان فرماتے ہیں، میں فُلاں جگہ تحری و افطاری کے وقت ان کے ساتھ تھا، میرے مرشد کسی چیز کا اشارہ اس طرح فرماتے ہیں، مجھےاس دن مسکّر اکر دیکھا تھا۔یعنی اس طرح جنتنی **مرتبہ** ملاقات ہوئی یا کہیں بھی زیارت کی سعادت ملی تو وہ تصور میں لانے کی کوشش کرے ۔ان شاءاللہ عَدِّوَجَه الصورمر شِد "میں بہت آسانی ہوگی اور مرشِد کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ان شاءاللّٰدعَـزَّ وَجَـلّ **جَنْنی اَینے بیرو** مر شد سے محبت بڑھے گی ، گناہ سے دل بیزار ہوگا اور نیکیوں میں جیرت انگیز طور پردل لگ جائے گا۔

تذکرہ مشائخ نقشبند یہ میں نقل ہے کہ تصور کو یہاں تک پکا کرنا چا ہئے کہ تمام حرکات وسکنات، نشست و برخاست، غرض کہ ہر فعل میں، پیشوا (یعنی مرشد) کی ادائیں آ جائیں اور آخر کا رپیشوا (یعنی مرشد) کی صورت کے مشابہ ہوجائے، کہائی سے پھر آ گے کا راستہ کھل جاتا ہے۔





#### ''پھر توجہ بڑھامیرے مرشد عطّار پیا'' (انتیکا گُرانالیہ کے 26حروف کی نسبت سے ''حکسس ''اشعار

پھرتوجہ بڑھا میرے مرشد پیسا نظریں دل یہ جمامیرے مرشد پیسا

نفس حاوی ہوا حال میرا برا تجھ سے کب ہے چُھپا میرے <mark>سر شِد پیا</mark>

اب لے جلدی خبر تیری جانب نظر میں نے لی ہے لگامیرے محدیث پیا

سخت دل ہو چلا اب کیا ہوگا میرا ابدےدل کوچلا میرے مدشد پیسا

تیری بس اک نظر دل پہ ہو جائے گر پائے گایہ شِفاء میرے صوشِد پیا

ایسی نظریں جھکیں پھر تبھی نہ اُٹھیں دےدےالیی حیامیرے **سریشد پیسا** 

گر میں چپ نہ رہا بولتا ہی رہا نامہ ہوگاسیاہ میرے میرے

بس بری یاد ہو دل میرا شاد ہو مجھکومےوہ پلامیرے <del>سریشد پیسا</del>

الیاغم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے مست اپنابنامیرے موشد پیسا

ہر بُرے کام سے خواہش نام سے دور رکھنا سدا میرے مرشد پیا

مجھ گنہگار کو اس ریا کار کو تو ہی مخلص بنامیرے **سریشد پیس**ا

شہوتوں کی طلب ختم ہوجائے اب کردوتقوی عطامیرے محرشید پیا

جو ملے شکر ہو کل کی نہ فکر ہو ہوقناعتعطامیرے ورشد پیا





ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ تورضا کی ضیاءمیرے **سرشِد پی**ا

گلشنِ سنيٽ يہ تھی مظلوميّت تونے دی ہے بُقامیرے

تیرا احسان ہے سنتیں عام ہیں دیں کا ڈ نکا بجامیرے **سرشد یہا** 

حکمتوں سے تری ہر سو دھوم بڑی تو جمالِ رضا میرے موشد پیا

ہے یہ فضلِ خدا کہ ہے تجھ یہ فدا بیہ ہو یا برامیرے صریدیہا

ہو نمازیں ادا پہلی صف میں سدا ہو تماریں اور ہا۔ ہوئشوع مجھی عطا میرے **دیشہ پیبا** نفل سارے پڑھوں اورادامیں کروں

سنّتِ قبلیہ میرے صرفید پیا

باؤضو میں رہوں، اک رُکوع بھی یڑھوں کنزالایمال سدامیرے موشدیا

بورے دن ہونصیب سبزعمامہ نثریف سنت وائما میرے صریدیا

قافلوں میں سفر کرلوں میں عمر بھر جذبہ ہو وہعطامیرے 🚤 🚅

مجھ سے بدکار سے اس گناہ گار سے ر ہناراضی سدامیرے 🚤 🚅 ہیں

> آ خری وقت ہے اور بڑا سخت ہے میرا ایمال بچا میرے <del>صرفیدپیسا</del>

اِک عجب تھا مزا جب یہ تیرا گدا تیری جانب چلامیرے صرفید پیا

("٢١مناقب عطّار" ص ٧، مطبوعه مكتبة المدينه)







#### مَدَني مشوره

**جو**اسلامی بہن پااسلامی بھائی بیرجا ہتے ہیں کہاستقامت کےساتھ ہمارےشب وروز تصورم شد کی برکتوں سے معمور رہیں۔تو پچھلے صفحہ بردیئے گئے منقبت کے 26اشعار یا دکرلیں اور وقت مقررہ برروزانہ کچھ دیرتصورِم شد کرتے ہوئے ان اشعار کے ذریعے بارگاہِ مرشد میں استغاثہ بیش کریں اس کی عادت بنانے کیلئے **ابتِداء میں پہلے** ہفتے روزانہ کم از کم ایک منٹ تصور کریں، پھر دوسرے ہفتے دومنٹ اوراس طرح وقت بڑھاتے چلے جائیں۔ تا کہ نفس پر گراں بھی نہ گز رےاور<mark>تصو رِم شِد</mark> کی کوشش بھی شروع کی جا سکے۔ ان شاء الله عَزْدَ بَهْ بَهِت جلد تصورم شِد كي بركتين ظاہر ہوناشر وع ہونگي اور

ان شاء الله عزَوَعِلَ ہم بی خیال جمانے میں کا میاب ہوجا کیں گے کہ

الله عَزَّوَجَلَّ همیں دیکہ رہا ھے۔



ادابِ برشد کال الساس المال الساس المال الساس المال الساس المال الساس المال الم

#### شَجَرہ شری**ٹ پڑھنے کے** فوائد اور بَرَکتیں

عاشق اعلی حضرت، امیر المسنّت بانی وعوت اسلامی، حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد البیاس عطّارق ورکی رَضُوی ضیائی دَامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه ابیخ رسالے ضیائے دُرُودوسلام میں فرمانی مصطفی صلّی اللّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَقُل فرمات میں ''بیشک ضیائے دُرُودوسلام میں فرمانی میں شرخی میں اللّه تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَقُل فرمات میں ''بیشک می میں شرخی میں شنا خمت مجھ بریکیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن (یعنی خوبصورت میہارے نام بمع شنا خمت مجھ بریکیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن (یعنی خوبصورت الفاظ میں) دُرُودِ یاک پڑھو۔ (مصنف عبد الرزاق ج ص ۲۱۶ رقم الحدیث ۲۱۱۱ مطبوعه ادارة القرآن کواچی)

## صَلّواعلى الْحَبِيبِ! صَلَّى الله تَعالى على مُحَمَّد الوراد و وظائف

 ( آدابِ مرشِد کامل)

سے بڑا ڈرایا ہے۔ کیونکہ عمر جلدختم ہونے والی ہے اور دنیاوی مشاغل ختم ہونے
کی بجائے بڑھت رہتے ہیں۔عطاء اللّٰدعلیہ الرحمۃ فرماتے ہیں!فراغت ملنے تک
اعمال و"اُوراد" کوچھوڑ ناشیطانی مکروفریب ہے۔(تَصَوُف عِ حَمَالَق مِسِسِمِ)

#### شَجَرهٔ عالیه

مشاکُخ کر ام کا بیدستورر ہاہے! کہوہ اپنے مریدین وطالبین کوایک شُجُر ہ شریف بھی عطا فرماتے ہیں جس میں سلسلہ عالیہ کے تمام مشائخ کے نام اور ضَر وری وظا نُف اورخُضوص مِدایات بھی ہوتی ہیں۔ شُجِر الشريف ميں سلسله عاليه كے مشائخ كے نام، بالتر تيب اس طرح لكھے ہوتے ہیں کہسلسلہ پمی کریم رؤف الرحیم صتی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلم تک پہنچتا ہے۔اس شُجُرُه عاليه كويرٌ صنے كى تلقين اس لئے بھى كى جاتى ہيں۔ كەجب كوئى "شُجُر ه عاليه" پڑھےگا۔تو بار بارا<u>ینے مشاگخ کرام کے نام لینے</u> کی برکت سےان شاءاللّٰدعَ<sup>و</sup> وَحَلّ نام بھی یاد ہونے کے ساتھ ہر بارایصال ثواب کرنے کی بُرَکت سے ان شاءاللہ عَزَّ وَحَلَّ اولیاء کاملین کے فیوضات بھی حاصل ہو نگے۔ (پیر طے شدہ اَمر ہے کہ اولیاء كرام اپنے جاہنے والوں اور ایصال ثواب بھیجنے والوں کو نفع دیتے ہیں )



#### اعلیمضرت من الله منطا کرده شُجُرُه مثریف پڑھنے کے فوائد پر''شَجَرَه'' کے چارگروف کی نسبت سے 4 حَدَ نسی پھول

پہلا مَدَن پہول رسولُ الله صلّی الله تعالیٰ علیه واله وَسلم تک، اینے اتّصال (یعنی سلسلے کے ملنے) کی سَنَد کا حفظ، (یقینا سعادت)۔

لیعنی مرید کو جب بیریا در ہے گا، کہ میں نے جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ان کا سلسلہ اِن مشاکُخ عُظام سے ہوتا ہوا نبی کریم رؤف الرحیم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تک پہنچتا ہے، تواس کے دل میں'' اپنے مشاکُخ'' کی محبت مزید جاں گزیں ہوگا۔ کیونکہ این پیرومرشد اور سلسلے کے مشاکُخ کرام جمہم اللہ کی محبت ہی کا میا بی کی اصل ہے۔

مرشدِ کامل سے مَحبت کا صَدَقه

اعلحضر تامام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن فرمات بين! كدمير بوالد بُرُر گوار، (مولا نافق على خان عيه الرحة ) ك شاگرد، برُكات أحمد صاحب (رحمة الله عليه) مير بير بهائى بهى تقد اور حضرت بيروم رشد (ئيدى آل رسول عليه الرحمة) پر مرمعن والے تقداليا كم بى ہوا ہوگا، كه وه اپنے بيروم رشد (ئيدى آل رسول عليه الرحمة) كا نام مبارك ليتے ہوں، اور ان كى آئكھوں سے آنسوں نہ بهيں ۔ (پيروم رشد سے ايى مُحبت كا ايما صدقہ ملا) كه جب ان كا انتقال ہوا، اور ميں دفن كے وقت ان كى قبر ميں اتر اتو الحمد و ميں فرن مي وقت ان كى قبر ميں اتر اتو الحمد و الله عليه الروض رسول صلى الله الله و و و بيلى بارروض رسول صلى الله الله عنه و و بيلى بارروض مرسول صلى الله عنه اله عليه اله و بيلى بارروض مرسول صلى الله عنه الله عليه اله و بيلى بارروض مرسول صلى الله عنه الله عليه اله و بيلى بارروض بيائى تقى ۔





ان (یعنی برکات اَحمر صاحب رحمة الله علیه ) کے انتقال کے دن ، مولوی سیّبد امیر اَحمر صاحب رحمة الله علیه خواب میں نمی کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی زیارت سے مشر ق موئے، دیکھا کہ پیارے آقا صلی الله تعالی علیه واله وسلم گھوڑے پرتشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی ! یا رَسُول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کہال تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا! برکات اَحمد کے جنازے کی نماز برط صفے۔

الملحضر ت علیه الرحمة ارشاد فرماتے ہیں! یہ وہی نام اَحمد صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ جو انہیں، (یعنی برکات اَحمد صاحب رَحمۃ الله علیہ کو) اپنے پیر و مرشد سے محبت کرنے کے سبب حاصل ہو کیں۔

دو سر امَدَنی پیول صالحین کا ذکر مُوجِبِ رَحمت (یعنی رَحمت کے نازل ہونے کا سبب) ہے۔ حد بیث شریف میں ہے کہ " نیک لوگوں کا ذکر معصیت ہونے کا سبب) ہے۔ حد بیث شریف میں ہے کہ " نیک لوگوں کا ذکر معصیت (یعنی گناہوں) کو دھوتا ہے۔ " ایک اور روایت میں ہے کہ نیک لوگوں کے تذکر کے کے وقت (الله تعالی) کی رَحمت نازل ہوتی ہے۔

کے وقت (الله تعالی) کی رَحمت نازل ہوتی ہے۔

کا رِف بالله سیّد عبد الواحد بلکرا می سبع سنابل میں فرماتے ہیں مشاکِخ کرام رُھم اللہ کا ذکر سیچ مریدوں کے ایمان کو تا زہ کرتا ہے اور ان کے واقعات،

شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس رہ اخبار الاخیار کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ باعثِ رَحمت، قُر بِاللّٰی ہے۔ (اخبار الاخبار، س۲) تیسی اللہ مَدَن بیول نام بنام اپنے آقایانِ نعمت (یعن سلسلے کے مشائخ

مريدين كے ايمان پرتجلياں ڈالتے ہيں۔



کرام جھم اللہ) کوایصالِ تواب، کہان کی بارگاہ سے مُوجِبِ نظرِ عنایت ( مین نظر کرم ہونے کاسبب) ہے۔

جب مرید گرگر و عالیہ پابندی سے پڑھتا ہے۔ اورسلسلے کے بُرُ رگوں کی ارواحِ مقدسہ خوش ہوتی مقدسہ کوالیصالِ تو اب بھی کرتا ہے۔ تو اس سے ان بُرُ رگوں کی ارواحِ مقدسہ خوش ہوتی ہیں ۔ اور ایصال تو اب کرنے والے مرید پر خصوصی نظرِ عنایت کی جاتی ہے۔ جس سے مرید کود بنی ودنیوی بیشار بر کتیں حاصل ہوتی ہیں اور فائدہ ملتا ہے۔ چو تھا مَدَن پھول جب بیر (یعنی بین گر وعالیہ پڑھنے والا) اوقات سلامت جو تھا مَدَن پھول جب بیر (یعنی گر وعالیہ پڑھنے والا) اوقات سلامت (یعنی راحت) میں ان کا (یعنی اپنے سلیلے کے مشائخ کرام رقم اللہ کا) ، نام لیوار ہے گا۔ تو وہ اوقات مصیبت (یعنی سی بھی پریشانی اور شکل کے وقت) ، اسکے دشگیر ہونگے۔ (یعنی اسکی مدفر مائیں گے)

سر کار مدینه ،سرور، قلب وسینه سنی الله تعالی علیه واله وسلم ارشا و فرمات بین!" آرام کی حالت میں خداعَزَّ وَجَلَّ کو پیچان وہ تجھے ختی میں پیچانے گا۔"(لعنی تیرے لئے آسانی فراہم کرےگا) (الجامع الصغیر مع فیض القدیر، حرف التاء، رقم ۱۳۳۷، جسس ۳۳۱)

مزیبر به که! څُڅر ه شریف میں دیئے ہوئے ضر وری"اَورادو" وطا نف اور مخصوص ہدایات پڑھنے سے مرید کواپناوہ عہد بھی یا درہے گا، جواس نے مرہید کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا تھا، نیز "اُورادو" وطا نف پڑھنے سے ان شاء الله عُرِّوَجُلُّ اسے دین و دنیا کی بے شار بر کتیں بھی حاصل ہونگی۔ اجهاذت مهرشد '' أورادووظائف' پڑھنے کیلئے ظروری ہے، کہمرید صرف اپنے مرشد کامل کے دیئے ہوئے اور ادو وظائف میں ہی مشغول رہے۔ دیگر کتابوں میں سے لئے ہوئے پاکسی اور کی طرف سے ملنے والے وظا نُف کو تزك كردے،اوركوشش كرے كە بغير اجازت مرشدكسى وز دياو ظيفى ميں مشغول نه ہو۔ كيونكه بغير اجازت مرشدكسي ورُ ديا وظيفي مين مشغوليت، مشائخ كرام رهم الله كے نز ديك طريقت ميں نا قابل تلافي نقصان كاسبب بن سكتى ہے۔ ضَروري احتياط الشخ ابوالمواهب سّيد ناامام عبدالوباب شعراني فَدِّسَ سِـرُّهُ الـرَّبـاني ايني مشهورز مانة تصنيف الانوارُ القدسيه في معرفة قواعدالصو فيه مين ارشاد فرماتے ہیں! کہ مرید کولائق نہیں ، کہ وہ اسنے مرشِد <mark>کی اجازت</mark> کے بغیر کسی وظیفے میں مشغول ہو۔ بلکہ مرشد کو جائز ہے، کہ وہ اپنے مرید کوایک و ظیفے کے ترُک کرنے اورایک دوسرے وظیفہ کے اختیار کرنے کا حکُم فرمائے۔ جب مریشد مرید کوکسی وظیفہ کے تڑک کرنے کاحکُم فرمائے ،تواس کو چاہئے کہ فورًا ہی حکُم مریشد کی تعمیل کرے۔مرید کو ا پینے دل میں کوئی اعتراض لا نا بھی جا ئزنہیں ۔مثلاً دل میں یوں کہے کہوہ وظیفہ تو ا چھاتھا،مر شد نے مجھےاس سے کیول روکا۔ (ان ہیؤ جوہات کی بناء پرمریدر تی نہیں کریا تا) مسانعَت کی حگیت بسااوقات مرشدکسی وظیفه میں مرید کا نقصان دیکھیا ہے۔مثلاً اس وطیفہ سے مرید کے اخلاص کو سخت نقصان پہنچ رہاہے۔

اسی طرح بہت سے اعمال، ایسے ہوتے ہیں جوعندالشرع افضل ہوتے ہیں کین جبان میں نفُس کا کوئی عُمَل دخل ہوتو وہ عُمَل مَفْضول (یعنی تم درجہوالے) **ہوجاتے ہیں اور مرید کوان چیز وں کا بیا بھی نہیں چ**لتا۔ کہ**ند ا**مرید کو جاہئے کہوہ ہروفت حکم کی تغیل ہی کرتا رہے اورا پیخے آپ کو وسوسول کے آنے ،اورشبہات کے پیدا ہونے سے بچائے (انوارالقدسیہ) اجیازت کے بَدَ کت سیجی وردیا وظیفے کی کامل بَرَکتیں حاصل کرنے اوراس میں حقیقی کامیابی کے لئے اُوراد ووظا نَف کی **مر شِیرِ کامل سے ا**جازت بہت فائدہ دیتی ہے۔اوران کی اجازت کے تُحُت پڑھے جانے والے" اُوراد و"وظا کُف کے ذریعے ظاہر ہونے والے فیوض ویرَ کات کی بات ہی کچھاور ہوتی ہے۔ مَدَن حِیُن وظائف کی اجازت میں ایک حکمت پیجھی ہے۔ کہ مرشدیاک ا پیز عطا کرده'' اُوراد ووظا نُف'' ہے متعلق،تمام ظاہر و باطنی امور کی تعلیم دینے کےعلاوہ مكمل توجهُ جى فرمائيں۔ بيہ باطنی توجه ' أوراد ووظائف' میں کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ **د ضائیے اللہی** اعَزَّوَ جَلَّ لِمِعض اوقات لوگ سی ولی کامل سے ع<sup>و</sup>ض کرتے ہیں کہ فلاں مشکل دربیش ہے تو ولی کامل الہام الٰہی عَرَّ وَجَلَّ سے بتاتے ہیں کہ فلاں وظیفه پرُهو یا فلال کام کرو(مثلًا مَدَ نی انعامات کافارم ہر ماہ پرکر کے جمع کرائیں یامَدَ نی قافلے كذريعراه خداعة وَجَل ميں سفركريں)ان شاء الله عَدوَّ وَجَل كام ہوجائے گاتواس وظیفے (یابتائے ہوئے کام سے ظاہر ہونے والی ) یک کت الله عَدوَّ وَجَل کی عطاسے ان ولی کامل کی ہی ہوتی ہے۔

لہٰذااپنے بیرومرشِد کے پسندیدہ اُمور کے تُحت اپنامعمول رکھنے میں ہی دنیا اورآ خِرے کی بہتری ہے۔

## 'شَجَرهٔ عظاریه ''کے دس خُرُون کی نسبت سے 10حیرت انگیز سچے واقعات ﴿١﴾ بِجُمُوسے یناہ

باب المداینه (کراچی) کے ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ بتایا کہ اندرونِ سندھ عاشقانِ رسول کے ہمراہ مَدَ نی قافِلہ میں سفر کے دوران شکر ہ قادِر بیعظار بیسے وہ وِرْ دجے امیر اَ البسنّت حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد البیاس عطار قادِری رَضُوی دَامَتْ بَرِ کَانَهُمُ الْعَالِیَه نے اپنے مریدین و طالبین کو پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

اَعُونُ أَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّمَا خَلَقَ ( اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّمَا خَلَقَ ( جس كى فضيلت يہ ہے کہ جوشج اور شام تين تين باراس دعا كو پڑھ كے تو (ان شاء اللہ عَرَّ وَعَلَّ) سانپ ، پچھو وغيره موذيات سے پناه ميں

ر ہے گا۔ (الوظیفة الكريمة ، ص٠١-١١)

تمام شرکاءِ قافِلہ اجماعی طور پرید دعا پڑھتے تھے۔ بارش کے دن تھے، اور قیام مسجد میں تھا، قریب میں کھیت بھی تھے۔ ایک اسلامی بھائی فیضانِ سنت سے درس دے کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ان کے نیچے ایک خوفنا ک بچھو جانے کب سے بیٹھا تھا۔



مگرچونکه وه تُجُرُ ه قادر بیعطّاریی سے مذکوره دعا پڑھ چکے تھاس کئے الْحَمُدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ اس بَحِصُوکوڈ نک مارنے کی جراًت نہ ہوئی۔ اوروہ اللّه عَزَّوَجَلَّ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اس بَحِصُوکوڈ نک مارنے کی جراًت نہ ہوئی۔ اوروہ اللّه عَزَّوَجَلَّ کے مُفو ظریعے۔

### صَنُّو اعَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد ﴿ ٢ ﴾ سانب بغير وُسے لوط گيا

وہی اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ رات جب سوئے ، تو کسی نے دیکھا کہ گھیتوں کی طرف سے ایک خوفناک کا لاسانپ آیا اور قریب سوئے ہوئے اسلامی بھائی کے سینے پر اپنا خوفناک بھین بھیلائے کنڈلی مارکر کافی دیر تک موجود رہا خوفناک سانپ اپنا بھین بار بارڈسنے کے انداز میں اُن کے چہرے کی طرف نینچ کرتا مگر پھراو پر کر لیتا۔ ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے اُسے کسی نے روک رکھا ہو۔ مگر چونکہ وہ اسلامی بھائی امیر اَ ہلسنت دامت بُرگاتهم العالیہ سے مرید تھے اور انکے عطا کردہ تُجُر ہ قادر یہ عظاریہ میں دی ہوئی مذکورہ دعا پڑھ چکے تھے۔ لہذا اس کی برکت سے اَلْحَمْدُ لللّٰہ عَرْوَبُلُ اس سانپ کو بھی ڈسنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ بچھ دیر بعد واپس اُلے کے اُلے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَرْوَبُوہُ اسلامی بھائی اس آفت سے مُحفوظ رہے۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد



### **۴۶**﴾ جيا در ميں جچھو

صوبہ پنجاب کے مُبِلِغ وعوتِ اسلامی جن کا مذکورہ ور دکا پابندی کے ساتھ معمول تھا حلفیہ بتایا کہ میں ایک بارمکر نی قافلے میں سفر کے دوران جب سونے لیٹا تو مجھے پیٹ کے قریب چا در میں کسی جاندار شے کی موجود گی کا احساس ہوا۔ میں نے چا در کو ہلا یا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر پچھ در یعد پھر عجیب سر سراہٹ ہی محسوس ہوئی میں نے پھر چا در پر ہاتھ پھیرا اور چا در کواچھی طرح ہلا کرد یکھا مگر پتانہ چلا پچھ در یعد جب دوبارہ عجیب سی براسرار سرسراہٹ سی ہوئی تو میں نے تشویش میں آ کر جیسے بھی چا در کو جھاڑ اتو دم بخو درہ گیا ایک کا لاخوفنا کے پچھو میری چا در سے باہر آ گرامیں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے شجر کہ شریف کے مذکورہ ور د پڑھنے کی بڑکت سے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے شجر کہ شریف کے مذکورہ ور د پڑھنے کی بڑکت سے بچھو کے شریف کے مذکورہ ور د پڑھنے کی بڑکت سے بچھو کے شریف کے مذکورہ ور د پڑھنے کی بڑکت سے بچھو کے شریف کے مذکورہ ور د د پڑھنے کی بڑکت سے بچھو کے شریف کے مذکورہ ور د د پڑھنے کی بڑکت سے بچھو کے شریف کے مذکورہ ور د د پڑھنے کی بڑکت سے بچھو کے شریف کے مذکورہ ور د د پڑھنے کی بڑکت سے بھول کھوں کے شریف کے مذکورہ ور د د پڑھنے کی بڑکت سے بھولے کشریف کے مذکورہ ور د د پڑھنے کی بڑکت سے بھولے کشریف کے مذکورہ ور د د پڑھنے کی بڑکت سے بھول کشریف کے مذکورہ ور د د پڑھنے کی بڑکت سے بھولے کشریف کے مذکورہ ور د د پڑھی کے درہ کی مؤل کر درہ کے کھولے کشریف کے مذکورہ ور د د پڑھی کے کشریف کے درہ کی کھولے کشریف کے درہ کھول کے درہ کر درہ کے کھول کے درہ کی مذکورہ کو درہ کی کھول کے شریف کے درہ کی کھول کے کشریف کے درہ کی کھول کے درہ کر درہ کی کھول کے درہ کی کھول کے درہ کے درہ کی کھول کر درہ کی کھول کے درہ کہ کی کھول کے درہ کے درہ کے درہ کو درہ کی کھول کے درہ کے درہ کے درہ کی کھول کے درہ کے د

### صَلُّوا عَلَى الْحَبِينِبِ صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد ﴿ ٢ ﴿ جَمُوكَا زَبِرِ

باب الاسلام (سندھ) کے شہر سکھر کے مقیم اسلامی بھائی نے حلفیہ بتایا کہ مجھے دعوت اسلامی کے مکر نی ماحول سے وابستگی سے پہلے ایک مرتبہ بچھوڈ نک مارچکا تھا۔ میں اس کے زہر کی تکلیف کی شدت بیان نہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کے مطابق مجھے نئی زندگی

ملی ہے۔



اَلُحَمُدُ للَّهِ عَذَوَجَلَّ وعوتِ إسلامي كِمَدَ في ماحول سے وابسة ہونے كے ساتھ امیرِ اَہلسنّت دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَه ہے مريد بھی ہو گيا۔ اور شُجُرُ ہعطّار بير کے اُوراد کامعمول بنایا۔ مٰدکورہ وِرُ دبھی میرے معمول میں تھا۔ایک بار مجھے محسوس ہوا جا در میں کوئی جانورہے۔میں نے جا در لپیٹ کر پکڑلیا اور با قاعدہ اسے ہاتھ سے ہلا ہلا کر د کیھنےلگا کہ بیکوئی کیڑا ہے۔ کافی دیر ہلانے کے بعد جب میں سمجھ نہیں پایا تواسے ينچے ڈالا۔ تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ ایک خوفناک بچھوتھا۔ اُلْحَمُدُ لله عَزَّوَجَل بار بار چھونے کے باؤ جودا یک ولی کامل کے عطا کر دہ وِرُ دیڑھنے کی یرکت سے اسے ڈنک مارنے کی جرأت نہ ہوئی۔ صَلُّو اعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد

﴿ه﴾ جيراهواسانپ

مدينة الاولياء (مانان شريف) كدرسة المدينة كناظم في شُجُرُ ہ عطّار بیر کے مذکورہ ورد کی برکت کو سنا تو اپناسجا واقعہ حلفیہ بتایا کہ میں عاشقانِ رسول کے ہمراہ مَدَ نی قافلے میں سفر کرتے ہوئے ایک مسجد میں قیام پذیر تھا۔ بعد مغرب شرکاء قافِلہ سنّت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھارہے تھے۔ بعد طعام میں نے برتن سمیٹنا شروع کئے، دسترخوان سے ہڈیاں وغیرہ چننے لگا۔مسجد میں روشنی کافی مدہم تھی ۔ کچھ فاصلے پرایک بڑی ہڈی رکھی محسوں ہوئی ، ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی اٹھایا تو وہ

المرشد كام (المرشد كام المرشد كام الم

کوئی جاندار شیختی جو ہاتھ میں مجلنے گئی۔ میں نے گھبرا کراسے چھوڑ دیا دوبارہ جیسے ہی اٹھانے کیلئے ہاتھ بڑھایا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور مجھ برسکتہ طاری ہوگیا۔سامنےایک خوفناک سمانی کنڈلی مارے منہ کھولے حملے کیلئے تیار تھا۔ میں جسے مٹری سمجھاتھاوہ در حقیقت سمانپ تھا۔جومنہ میں چھپکلی پکڑے کنڈلی مارکر نگلنے میں مصروف تھا۔میرے اٹھانے پرسانپ کا شکار منہ سے نکل گیا۔اور وہ بچر کر خوفناک انداز میں میرے سامنے حملے کیلئے تیارتھا مگراییا لگتاتھا کہ سی غیبی طافت نے اسے روک رکھا تھا،شرکاء قافِلہ میں سے ایک اسلامی بھائی نے دور سے ا پنٹ ماری تووہ کچلا گیا اور زخمی ہو کرتڑ ہے لگا۔ مزید ضرب پڑنے پر آخر کاروہ موذی ہلاک ہو گیا۔اور میں اَلْحَمْدُ للّٰدءَ۔زَوَجَاً شَجُرَ وعطّاریہ کی مذکورہ دعاصبح وشام بڑھنے کی بر کت سے سانب ہاتھ میں پکڑنے کے باؤ جوداس کے ڈسنے سے محفوظ رہا۔

### صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد ﴿٦﴾ زہر یلاڈ نک

**جنوبی افریقہ** کے شہر (جوہانس برگ) میں 26 ماہ کیلئے سفر کرنے والے اسلامی بھائی جنہیں امیر اَمِلسنت دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ نَا بِنِي وكالت کے منصب سے بھی نوازا ہے ، یعنی سلسلہ طریقت میں انہیں امیر اَمہسنّت دَامَتُ بَرَ كَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ كَامِر بِدِبنانے كى اجازت ہے۔انہوں نے (بیرون ملک سزے پہلے) حلفیہ بتایا، کہ میں عاشقانِ رسول کے ہمراہ مَدَ نی قافلے میں سفر کرتے



ہوئے آ زادکشمیر کے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچا تو شرکاء قافِلہ کوخوف محسوں ہوا کہ علاقہ آبادی سے دوراور وبران جگہ پر ہے ۔کوئی زہریلا جانورنقصان نہ پہنچا دے۔ ہم نے شُجُر ہ قادِر یہ عطّار یہ سے مذکورہ دعا پڑھ کی جس کے متعلق آیا کہ منج و شام یڑھنے والاسانپ بچھوود گیرموذیات سےمُحفو ظربتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ سوتے میں احیا نک مجھے محسوس ہوا کہ میری قمیض میں کوئی کیڑا رینگ رہا ہے، جب گریبان کے بٹن کھول کر دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر نیچ کا نیچره گیا، دیکھا کہ ایک بڑاسیاہ بچھومیرے سینے پر چلتا ہوا آ ہستہ آ ہستہ بغل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ اسے ہٹا سکوں۔ بچھو نے جب بغل کی جانب سے نکلنے کی جگہ نہ یائی ، تو اپنا زہر پلاخوفناک ڈنک میرے بازومیں پیوست کردیا،بس میں نے ایک زور دار چیخ ماری، پورے جشم سے پسینہ بہنے لگا۔ چیخ س کرشر کاء قافِلہ بھی جاگ گئے،اور قریب رکھے گلاس کے ذریعے بچھوکو مارڈالا۔حواس بحال ہوئے تومیری حیرت اورخوشی کی انتہا نہ رہی کہ بچھونے جہاں **خوفنا ک ڈ نک** پیوست کیا تھا، وہاں کالا چھالاضر وربن گیا تھا،مگر ٱلْحَمْدُ لللهُ عَذَّوَ جَلَّ نهاس جَكه برِ دَرُ وتقااور نهز ہر كااثر ظاہر ہوا۔

صَلُّو اعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

### ﴿٧﴾ جان و مال محفوظ

باب المد بینه کراچی کے علاقے نیا آباد کے اسلامی بھائی جو کہ امیر اہلسنّت دامَت بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَه کے ذریعے قادِری عطّاری سلسلے میں داخل ہیں۔ انہوں نے حلفیہ بتایا کہ این پیرومر شد امیر اہلسنّت دامند برگائم الْعَالِیَہ کے عطا کردہ شیخر ہ قادِریہ عطّاریہ میں درج دعا، میرے ورد میں تھی۔

بِسُمِ اللَّهِ عَلَى دِیْنِیُ بِسُمِ اللَّهِ عَلَی نَفُسِیُ وَوُلُدِیُ وَ اَهُلِیُ وَمَالِیُ 0 اس کی نفسیت یہ ہے کہ جوکوئی صبح وشام تین تین بار پڑھ لے تواس کے پڑھنے والے کا دین ،ایمان ، جان ، مال اور بیچ سب مُحفوظ رہتے ہیں۔

(الوظيفة الكريمة ، رقم ١٢)

وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آفس میں تھا اور لوگ بھی موجود تھے کہ اچپا نک آفس میں ڈاکوآ گئے اور اسلحہ زکال کرلوٹنا شروع کردیا۔ میرے اندر کی جیب میں نوے ہزاررو پے (۱۰۰۰۰) موجود تھے اور چندنوٹ آگے کی جیب میں رکھے تھے۔
مگر اُلْحُمْدُ لللّٰہ عَزْوَجَلْ میں مظمئن تھا، کہ میں نے اپنے پیرومر شِد المیرِ اَمِلسنّت مگر اَلْحُمْدُ لللّٰہ عَزْوَجَلْ میں مظمئن تھا، کہ میں نے اپنے پیرومر شِد المیرِ اَمِلسنّت دامت برکاتیم العالیہ کے عطا کردہ شُحُر ہ قادِر بیہ عطا ربیہ سے مذکورہ دعا پڑھ لی ہے۔ اسلئے ان شاء اللّٰد عَرِّ وَجُلَّ میری جان و مال دونوں مُحفوظر ہیں گے۔ اسنے میں ایک ڈاکومیرے قریب آیا اور میرے جیب میں سے پچاس (۵۰) روپے نکال لئے، میں سوچنے لگا کہ ۹۰ مزار ہوں یا پچاس (۵۰) روپے اس دعا کی بُرکت سے توسب کی حفاظت ہونی چاہئے۔

و آواب مرشد کامل

(\ 0\)

اجھی میں یہ سوچ ہی رہاتھا۔ کہ ڈاکو جب سب سے لاکھوں روپ لوٹ کر جانے گئے وہ ہی "ڈاکو" جس نے میری جیب سے پچاس روپ نکالے تھے ۔ میرے قریب آیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مولانا! کیایا در کھوگے پچاس روپ واپس جیب میں ڈال دیئے۔

### 

و ای اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ چونکہ ندکورہ ''دعا' ہیں مال و جان کے ساتھ اولا دکی حفاظت سے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ توایک مرتبہ کرے ہیں رکھے ہوئے چیس تیں کے قریب، تمام بستر میری تین سالہ نیکی پر گر پڑے۔ جس سے بچی بستر کے پیچے دب گئی۔ اس واقعہ کاکسی کوعلم نہ تھا۔ کافی دیر بعد جب ہماری والِدہ کمرے میں پیچی اور کرے ہوئے بستر اُٹھائے تو سب کی چیخ نکل گئی کہ اس کے نیچے بچی دبی ہوئی تھی، مگر یہ دکھے کرچیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اتنی دیر ہو جھ تلے دیے رہنے کے باؤ جود دکھے کرچیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اتنی دیر ہو جھ تلے دیے رہنے کے باؤ جود اگھیکر گئر کہ تا کھیکر گئے گئی کہ اس نے ہماری بچی کی حفاظت فرمائی۔ سب نے خدا عَذَو جَولُ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہماری بچی کی حفاظت فرمائی۔

صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد



### ها کاروباریس برکت

باب الاسلام (سندھ) کے شہر حیدرآباد کے علاقہ آفندی ٹاؤن کے قیم ایک کاروباری عمر رسیدہ بارلیش سنتوں کے عامل اسلامی بھائی جوامیرِ اَہلسنت دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِیَه کے ذریعے قادِری عطّاری سلسلے میں داخل ہیں ان کا حلفیہ بیان ہے کہ ہم نے بڑے بیانے پیانے پرتیل نکا لئے کیلئے مال خریدا۔ مگر بعد میں محسوس ہوا کہ تو قع کیخلاف فی بوری ایک کلوتیل کم نکل رہا ہے۔ بڑے نقصان کا اندیشہ سامنے ظُر آنے لگا۔

وه بتاتے بیں کہ میں نے اپنے پیرومر شد کے عطاکر دہ شکر کا قادِر بیہ عظار بیدیں سے ' وِرُ دُ' وُ هونڈ اتواس میں سیّدُ الاِ ستغفار' کی فضیلت پڑھی سیّدُ الاِستغفار اَللّٰهُمَّ اَنُتَ رَبِّی لَا اِللهُ اِلَّا اَنُتَ خَلَقْتَنِی وَاَنَا عَبُدُکَ وَاَنَا عَلٰی عَهُدِکُ وَوَعُدِکَ مَا استَطَعْتُ اَعُودُ بِکَ مِنْ شَرِّمَاصَنَعْتُ اَبُوءُ لَکَ عَهُدِکُ وَوَعُدِکَ مَا استَطَعْتُ اَعُودُ بِکَ مِنْ شَرِّمَاصَنَعْتُ اَبُوءُ لَکَ بَنِعُمَتِکَ عَلَیَّ وَ اَبُوءُ بِذَنْبِی فَاغُفِرُ لِی فَانَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ ٥ بَنِعُمَتِکَ عَلَیَّ وَ اَبُوءُ بِذَنْبِی فَاغُفِرُ لِی فَانَّهُ لِی فَانْدُو اللَّا اللهُ ا

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، رقم ۲ ۲۳۰، جم م م ۱۸۹)

جوسے شام ایک ایک باریا تین تین باراسے پڑھ لے،اس کے گناہ معاف ہوں،
اوراس دن رات میں مرے تو شہیداورا پنے جس فعل سے نقصان کا اندیشہ ہو،اللد ﷺ مو،اللد ﷺ وَعِلَّ اس سے مُحفوظ رکھتا ہے۔

میں نے اس کوور دبنالیا۔ اَلْہ عَدْوَ جَلَّ ایک ولی کامل کی اجازت سے بڑھے جانے والے''ور د'' کی بُرَکت بیظا ہر ہوئی! کہ آخر میں جب حساب کیا تو جہاں بڑھے جانے والے''ور د'' کی بُرَکت بیظا ہر ہوئی! کہ آخر میں جب حساب کیا تو جہاں بڑے نقصان کا اندیشہ تھا، وہاں اَلْحَمُدُ للله عَزَّوَ جَلَّ الله ورسول عَرْ وَجُلَّ وَسَلَى الله عَنَّ وَجَلَ وَسَلَى الله عَنَّ وَ الله ورسول عَرْ وَجُلَ وَسَلَى الله عَنَّ وَ الله عَنْ وَ الله ورسول عَنْ مَعْ ہوا۔ میں نے اپنے دیگر کا روباری احباب کو بھی''ور د' بڑھنے کے لئے دیا۔

### صَنُّو اعَلَى الْمَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُمَمَّد (10 هـ/س مير) و ك مار

باب الاسلام سندھ (حیدرآباد) کے مُبِّغ دعوتِ اسلامی کا حلفیہ بیان ہے کہ ۱۹ رجب الموجب ۱۶۱۹، میں بعد نما زِمغرب حیدرآباد سے ہِمنگد مَدَ نی قافلے میں سفر کے سلسلے میں معلومات کیلئے باب المدینہ (کراچی) جانے کیلئے میں سفر کے سلسلے میں معلومات کیلئے باب المدینہ (کراچی) جانے کیلئے کا سفر کیا کیلئے میں سوار ہوا۔ ابھی بس نے کم وبیش آدھے گھنٹے کا سفر کیا ہوگا کہ اچپا نک 15فراد کھڑے ہوکر چیخنے لگے کہ اپنے ہاتھ سیدھے کر کے سرجھ کا لیس۔ تین افراد کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ آیک نے بس ڈرائیور کو تھیٹر مار کر ہٹایا اور خودگاڑی ڈرائیور کو تھیٹر مار کر ہٹایا

لبس میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کئی خواتین چیخے لگیں۔ ڈاکو ہاتھ میں ریوالورلہراتے ہوئے تنی کیساتھ خاموش رہنے کی تلقین کررہے تھے۔ پھرایک ایک کے سامنے ریوالور تان کررقم طلب کرنے لگے،'' جتنے پیسے ہیں زکال لو،

ورنہ گولی ماردیں گئے'۔ اب بس میں سناٹا حیما چکا تھا۔صرف ڈاکوؤں کی دهمکیاں گونچ رہی تھیں یا اچا نک بھی کسی خاتون کی سسکی سنائی دیتی ۔

میں سر برسبزعمامہ شریف کا تاج سجائے ہاتھ میں شبیج لئے وُ رُودِ یا ک پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اینے پیرومر شِد کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرر ہا تھا۔ چونکہ میرے یاس بھی ایک بڑی رقم تھی۔اسلیے فکر مندتھا مگریہ سوچ کر مطمئن تھا کہ میں نے شیخر وعطّا رہے میں سے وِرْ دکامعمول بنارکھا تھا۔جس کی بَرَكت ہے، جان و مال ، ايمان واولا دسب الله عَـزَّوَجَـلَّ كَى حفاظت ميں آجاتے ہیں۔بس میں چندنو جوان بھی سوار تھے اور تشویش بیھی کہ نہیں ان میں کوئی جذبات میں آ کر اُوٹے والوں کورو کنے کی کوشش کرے تو ممکن ہے ڈا کو فائر کردیں اور اس طرح چلنے والی گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ خیر میں دُرُودِ یا ک بڑھنے اور مریشد کی بارگاہ میں استغاثہ بیش کرنے میں مصروف تھا۔اس اثناء میں میرے برابرسیٹ پر جونو جوان بیٹےاتھا۔اس کے پاس فر داُفر داُ تین ڈاکوؤں نے آ کر تلاشی لی اوراس کی جیب خالی کروالی۔

مگر حیرت انگیز طور بران ڈا کوؤں نے نہ ہی میری تلاثی لی اور نہ ہی کچھ کہا بلکہ جب چوتھاڈاکوآیا تو برابر والے کی تلاشی لینے کے بعد مجھے سے مخاطب ہوکر بڑی ہی زی سے کہنے لگا۔آپ کوتو کسی نے چیک نہیں کیا؟ میرے انکار میں سر ہلانے بروہ چلا گیا۔



پیچیےسیٹ یرموجو شخص نے میری کمر کے پیچیے نوٹوں کے بنڈل ڈال دیئے تھے،اورکسی خاتون نے اپنی سونے کی چین نیچے سے چینکی تھی جومیرے یاؤں کی طرف گری تھی۔

ٱلْحَـمُدُ لِللهِ عَزَّوَجَلَّ شَجَرَه عطَّار بيك ورديرٌ صنى كَابَرَ كت سے نہ صرف میں لٹنے سے مُحفو ظ رہا بلکہ میری کمر کے پیچھے ڈالی گئی رقم اورسونے کی چین بھی ڈاکوؤں سے محفوظ رہی۔اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بیمیرے پیرومرشِد زمانے کے ولی قبلہ شیخ طریقت امیر اَہلسنّت کے عطا کردہ وِرُ دیر ﷺ کی بُر کت تھی۔ خصیو صبی مدد معلوم ہوا کہ سی ولی کامل کی اجازت سے پڑھے جانے والے '' اُ**ورا دووطا نُف'**'اوران کے دیئے گئے طریقیہ کے مطابق کئے جانے والے کاموں میں اللّٰدورسول (عَرَّ وَجَلَّ و صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ) کی خصوصی مددشامل حال ہو جاتی ہے۔ بہر حال ازخود پیرومر شد سے وطا ئف وغیرہ کی اجازت لینے کی کوشش کے بحائے ان کے عطا کر دہ شُجُر ہ شریف میں دیئے گئے "اوراد" ووظا نُف کامعمول بنانا ہی مناسب ہے۔ کئی مریدین'' اوراد ووطا کف'' کی تلاش و اجازت میں سرگرداں تو نظر آتے ہیں۔مگر بدشمتی سےاپنے پیرومر شِد کےعطا کردہ شُجَر ہ شریف کامطالعَه کرنے سےمحروم ہوتے ہیں۔



### شَجَرهٔ قادریه عطّاریه

و ٥ اسلامي بھائي جوامير الهسنت دامت برَ کاتبم العاليہ سے مريد بإطالب ہيں، ا گر شُجُرُ ہ قادِر بہعطّار بہ کا مطالعَہ فرما ئیں تو اس میں کم وبیش اکیاون (۵۱) کے قریب'' اُورادووطا کف'' ہیں۔ مثلاً (۱)رزق میں بڑکت کے لئے (۲)غم والم اور قرض کی ادائیگی کیلئے (٣) تمام گناہوں کی مغفر ت کیلئے (٣) ہرغم و پریشانی سے نحات کیلئے (۵) ہر بلا سے محفو ظ رہنے کیلئے (۲) سانپ بچھووغیرہ موذیات سے پٹ<mark>اہ</mark> کیلئے (۷) رات دن کے ہرنقصان کی تلافی کیلئے (۸)ایمان برخاتمہ کیلئے (۹) دین و ایمان، جان، مال، اور بیج سب کے محفوظ رہنے کیلئے (۱۰) شیطن اوراس کے لشکر سے مفاظت کیلئے (۱۱) جائز حاجات، کامیانی، دشمن کی مغلولی کیلئے اور (۱۲) جہنم سے پناہ اور بیشاراس طرح کے مسائل کے ل کے لئے'' اُورا دووطا کف''موجود ہیں۔ توجه فرمائيس شَجَر ه قادِر بيعطّار بييس موجود (أوراد) ووظا نف یر سے کی ہراس اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کواجازت ہے۔ جوامیر اہلسنت دامت برکاتهم العاليہ كے ذريعے قادِرى عطّارى سلسلے ميں داخل ہيں بيہ ياكث سائز شُجَر ہ شريف مكتبة المدينه كراچي ياايخ شهر كى سى بھى شاخ سے حاصل كيا جاسكتا ہے۔ جوکوئی ثُجُرٌ ہ قادِر یہ عطّاریہ کے اورا دووطا ئف پڑھنے کےخواہش مند ہیں

اورامیرِ اَلمِسنّت دامت بَرَکاتِم العاليہ کے ذریعے بیّعت یا طالب ہونا چاہتے ہیں۔اس کیلئے اپنام بمع ولدیت وعمر، کتاب کے تخریاں دیئے گئے فارم پرلکھ کر استخار ہو فتر، عالمی مدنی مرکز، فیضانِ مدینہ، نزد کیبیسٹل ٹیلی فون ایسیجینے، مین یونیور سٹی روڈ، کراچی، پاکستان کے پتے فیضانِ مدینہ، نزد کیبیسٹل ٹیلی فون ایسیجینے، مین یونیور سٹی روڈ، کراچی، پاکستان کے پتے پرروانہ فرمادیں۔ان شاء الله عَدَّوَجَلَّ انہیں سلسلہ قادِر بیعظاریہ میں داخل کرلیا جائے گا۔



### اکابر مشائخ کرام کے مَدنی ارشادات

(حقائق عن التصوف،الباب الثاني الذكرور دالصوفية ودليله من الكتاب والسنة بم ٢٣٣٧)

غفلت کے ساتھ ذکر ابن عطاء اللہ سکندری علیہ رحمة الله القوی فرماتے ہیں کہ حضور قلب حاصل نہ ہونے پر ذکر (اورادو وظائف) تر کنہیں کرنا چاہئے، (اورادو وظائف) اور ذکر کو بالکل جیموڑ دینا غفلت کے ساتھ ذکر کرنے سے بڑی غفلت ہے۔ عین ممکن ہے بھی بھی آپ غفلت کے ساتھ ذکر کرتے کرتے، دل کی گفوری کے ساتھ ذکر کرنے کرتے، دل کی گفوری کے ساتھ ذکر کرنے کے مرتبے میں بہنچ جائیں۔ اہل طریقت نے تو مراتب حاصل کرنے کے باؤ جودا بینے اورانہیں جیموڑے۔

(حقائق عن التصوف، الباب الثاب الذكر، باب آ داب الذكر المنفر د، ص ١٢٥)

سر کیا تیاج ابوالحسن دراج علیه الرحمة نے فرمایا حضرت جُنید بَعْدادی علیه الرحمة کے مطابق اہل معرفت کرامات انوار اور (دیگر برکتوں کے) حصول کے باوجود اپنے اورادو (وظائف) اور عبادات ترک نہیں کرتے۔ عبادت عارفین کیلئے بادشاہ کے سر پرتاج سے زیادہ مُحبوب ہے۔

کسی نے آپ (لیعن جُنید بغدادی ملیہ ارحمۃ )کے ہاتھ میں شبیح دیکھ کر یو چھا کہ اس قدر کمال (حاصل ہونے) کے بعداب اس کی (لیعنی اورادو وظا کف پڑھنے اور ذکر کرنے) کی کیاضر ورت ہے؟





<u> آداب مرشد کامل</u>

آپ علیهالرحمة نے ارشا دفر مایاس کے ذریعے (لیعنی اورا دووظا نف اور ذکر )کے ذریعے، میںاللّٰدءٗۥ وَعَلَّ تَک پہنچا ہول ابِاس کو کیسے چیموڑ دول ۔ (ایشا)

غیفیات سے قائب ابن عطاء اللہ علیہ ارحمۃ نے فرمایا سوائے جاہلوں کے اُ ورا دو ( وظا ئف ) کوکوئی کم ترنہیں سمجھتا مٰدکورہ کسی سبب کے پیش نظرا گرکسی نے ذکر و اَورا دوو**طا کُف ت**رکردیئے ہیں تواسے جاہئے کم<mark>غفلت سے تائب ہوکر بیداری</mark> کی طرف لوٹ آئے اور آئندہ یا بندی کا ارادہ (ونیت) کرے اور دنیا وآخرت کی بے شار برکتوں کے حصول کے لئے شُجَرؑ ہ شریف سے چنداَورادمقرر کرکےانہیں یا بندی سے اپنے ورد میں لانے کی کوشش کرے اور بتدریج اس میں اضافیہ کی کوشش بھی جاری رکھے۔ (حقا كق عن التصوف،الباب الثالث الذكر، ٣٣٨) بادر میں وظائف پڑھنے یا کسی بھی کام کرنے کا مقصد صرف اللہ عَزَّوَ هَلَّ كَى رِضا كاحصول ہونا جا بئتے جبوہ راضى ہوگا توان شاءالله عَزَّوَ هَلَّ سب كام سنورجا ئیں گے۔

اللّه عَـزَّوَ جَلَّ ہے دعاہے کہوہ ہمیںا بنے پیرومر شداورسلسلہ کے مشاکُخ كرام ييهم الرضوان كاعشق عطا فر ما كرتصور مرشدكى لذتين اور شُجُرٌ ه شريف بريش حنے كى برکتیں لوٹنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (امین بجاہ النبی الامین صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم)



### شَجَرَهُ عاليّه

حفرات ِمشائخ کرام سلسله مبارکه قادِر بدرضو بیضیا ئیدعطّار بید یاالٰہی رحم فرما تمصطفیٰ کے واسطے یارسول اللہ کرم کیجیے خُدا کے واسطے مُشٰکِلیں حل کر شہ مُشٰکِل کُشائے واسِطے کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سیّد سَجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے عِلمَ حَقّ دے باقِرهِ عِلم ہُدی کے واسِطے يا -صدق صادِق كا تَصَدُّ ق صادِقُ الإسلام كر یے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہرمعروف وسری معروف دیے بَیخُو دسَری بُندِ حق میں گن جنید باصفا کے واسطے بہر شبل شیر حق وُنیا کے مُتوں سے بیا ایک کا رکھ عبد واجد بے ریا کے واسطے يُوالفَرُ كَ كاصدقه كرغم كوفَرُح وبيحُسن وسَعد بُو الحسن اور بُوسعيد سعد زا کے واسطے قادِری کر قادِری رکھ قادِریوں میں اُٹھا قدرِ عبدُ القادِرِ قدرت نُما کے واسطے اَحُسَنَ اللَّهُ لَهُمُ رِزُقاً <u>حَد رَرَق</u>َحُس بندهُ رزَّاق تائح الأصفاء کے واسطے نَصَرَا بَيْ صَالِح كاصد قيه صالِح ومَنصورركه ع دے حیاتِ دین مُصحبی جانفِرا کے واسِطے طُورِ عِرفان و عُلُوّ و حَمر و مُسنَى و بَها دے علیٰ موتی مصن احمد بہا کے واسطے

1: لعنی الله تعالی نے اُنہیں اچھی روزی عطافر مائی۔

🤇 آداب مرشِدِ کام

بہرِ ابراهیم تعمجھ یر نارِ غم گلزار کر

بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے

خانهٔ دِل کوضِاء دے رُوئے ایماں کو جَمال

شہ ضیاء مولی جمالُ الاولیاء کے واسطے

دے محر<sup>قی</sup> کے لیے روزی کر اح<mark>ر</mark> کے لیے

خوان فضل الله سے حصہ گدا کے واسطے

دِین ورُنیا کے مجھے برُ کات دے برُ کات سے ہے عشق دی دائے عشقی عشق اِنتِ اے واسِطِ

حُبِّ اہلِ بیت دے آلِ مُحم<sup>ّ</sup> کے لیے کر شہیدِ عشق، حمزہ پیشوا کے واسِطے

دِل کو احبِیّا تَن کوسُتھر اجان کو پُر نُور کر اچھے پیارے مسِ دیں بدرُ العلٰی کے واسِطے

دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر

حضرتِ آلِ رسولٌ مُقتدا کے واسطے

كر عطا احمد رضائے احمدِ مُرسَل مجھے

میرے مولی حضرتِ احمد رضا کے واسطے

رُضِیاء کر میرا چہرہ حَشر میں اُے کبریا ہے شہ ضِیاءُ الدِین پیرِ باصَفا کے واسِطے

آحیِنَا فِی الدِّیْنِ وَالدُّنْیَا سَلامٌ بِالسَّلامِ <sup>2</sup> قادِری عبرُ السلامُ عبدِ رضا کے واسِطے

عشق احمد میں عطاکر چشم تر سوزِ جگر

) یاخُدا اِلیا<sup>ن</sup> کو احمہ رضا کے واسطے

صدقہ اِن اُعیاں کا دے چھ عَین عِز،علم وعمل

عُفو و عِرفال عافیت اِس بے نُوا کے واسطے

\_\_\_\_\_\_ ا: کعنی عشق کی نسبت رکھنے والے۔ ۲; لعنی ہمیں دین وؤنیامیں سلامتی عطافر ما۔





### تواريخ اعراس ومدفن شريف

|                |                              | -                                                     |            |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| مزاراقدس       | رحلت                         | اسائے گرامی                                           | نمبر       |
| مدينهُ منوّ ره | ٢اربيج التور ااھ             | <b>شهمِنشا ٥ِ مد بين</b> صلى الله تعالى عليه والدوسلم | 1          |
| نجف شريف       | ۲۱ رمضان المبارك مبهج        | حضرت مولاعلی کرم الله وجههالکریم                      | ۲          |
| کر بلائے معلی  | جمعه امحرم الحرام النهير     | حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه                     | ٣          |
| مدينه طيبه     | ۱۸محرم الحرام ۱۹۹۰           | حضرت امام زين العابدين رض للتعالىء نه                 | ۲          |
| //             | ٧ذى الحجه سمال <u>ج</u>      | حضرت امام بإقررضى الله تعالى عنه                      | ۵          |
| //             | ۵ارجب ۱۳۸م                   | حضرت امام جعفرصا دق رضى الله تعالى عنه                | ۲          |
| بغدا دشريف     | ۵رجب ۱۸۴ھ                    | حضرت امام كاظم رضى الله تعالى عنه                     | 4          |
| مشهدمقدس       | ۲۱رمضان المبارك <u>۲۰۲ج</u>  | حضرت امام رضارضى الله تعالى عنه                       | ٨          |
| بغدا دشريف     | امحرم الحرام <del>نوسي</del> | حضرت معروف كرخى رضى الله تعالى عنه                    | 9          |
| //             | ١٣رمضان المبارك٣٥٣ج          | حضرت امام سرى سقطى رضى الله تعالى عنه                 | 1+         |
| //             | ٧٤رجب ٢٩٨،٢٩٧، ١٩٩٥          | حضرت امام جنيد بغدا دي رضي الله تعالىءنه              | 11         |
| //             | ۲۷ذی الحجه ۱۳۳ <i>۳ه</i>     | حضرت امام شبلي رضى الله تعالى عنه                     | 11         |
| //             | ۲۶ جمادی الآخر ۲۵ م          | حضرت امام بثنخ عبدالوا حدرضىاللة تعالىءنه             | ١٣         |
| //             | ٣ شعبان المعظم ٢٣٠٧ ه        | حضرت امام ابوالفرح طرطوسي رشياللهءنه                  | ۱۳         |
| //             | كيممحرم الحرام المميره       | حضرت امام ابوالحسن به كارى بنى الله تعالىء            | 10         |
| بغداد شريف     | عشعبان المعظم ساقه ه         | حضرت امام البوسعيد مخزومي رضى الله تعالىءنه           | IY         |
| //             | اارسى الآخر ٢٨٥ ه            | حضرت غوث اعظم رضى الله تعالى عنه                      | 12         |
| //             | ٢ شوال المكرّ م ٢٢٣ ه        | حضرت سيدعبدالرزاق رضى الله تعالىءنه                   | I۸         |
| //             | ٢٤رجب المرجب ٢٣٢ ه           | حضرت ابوصالح رضى الله تعالى عنه                       | 19         |
| //             | ۲۲ر پیج الاول ۱۵۲ ه          | حضرت محى الدين رضى الله تعالى عنه                     | <b>Y</b> + |







| //            | ٢٣ شوال المكرّ م <b>٣٩ بي</b> ھ    | حضرت سيدعلى بغدادي رضى الله تعالى عنه           | 11         |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| //            | سارجب المرجب سلايه                 | حضرت سيدموسي رضى الله تعالى عنه                 | 77         |
| //            | ٢٦ صفر المظفر المير                | حضرت سيدحسن رضى الله تعالى عنه                  | ۲۳         |
| //            | ١٩محرم الحرام ١٩٠٨ ه               | حضرت سيداحمه جيلاني رضى الله تعالى عنه          | 44         |
| حيدرآ بإددكن  | ااذى الحجه اعم هي                  | حضرت يثنخ بهاءالدين رضى الله تعالى عنه          | <b>1</b> 0 |
| دہلی          | ۵ارنج الآخر۱۵۳۴مور                 | حضرت ابراہیم ابر جی رضی اللہ تعالی عنہ          | 77         |
| کا کوری شریف  | ٩ذيقعده المهجير                    | حضرت مجمد نظام الدين به كارى رضى الله تعالى عنه | 12         |
| لكهنؤ         | ٢٢رجب المرجب ٩٨٩ ه                 | حضرت قاضى ضياءالدين معروف بجيار مضاله           | ۲۸         |
| كوژاجهان آباد | شب عيدالفطر ٢٧٠ إه                 | حضرت جمال الاولبياء رضى الله تعالى عنه          | <b>19</b>  |
| كاليىشريف     | ٢ شعبان المعظم اله١٠/١٠٠١ه         | حضرت سيدمحمه كاليوى رضى الله تعالى عنه          | ۳.         |
| //            | ٩ اصفرالمظفر <u>٩٨٠ ا</u> ھ        | حضرت سيداحمه كاليوى رضى الله تعالى عنه          | ۳۱         |
| 11            | مهاذ يقعده اللاج                   | حضرت سيدفضل اللدرضي الله تعالى عنه              | ٣٢         |
| مار ہرہ مظہر  | ١٠محرم الحرام ١٣٢١ ه               | حضرت سيدبركت اللدرضي اللهءنه                    | ٣٣         |
| //            | ٢ارمضان المبارك ١٦٣إره             | حضرت سيدآل محمد رضى الله تعالى عنه              | ۳۴         |
| 11            | ۱۹۸مضان المبارك ١٩٨١ه              | حضرت شاه حمز ه رضى الله تعالى عنه               | ۳۵         |
| //            | ∠اربی <u>ح</u> الاول <u>۲۲۵ا</u> ھ | حضرت سيدشاهآل احمرا يحصميال وخاللهءنه           | ٣٧         |
| //            | ۱۸ذی الحجه ۲۹۷اه                   | حضرت سيدشاه آل رسول رضى الله تعالىءنه           | ٣2         |
| بر یکی شریف   | ٢٥ صفر المظفر ٢٥٠٠٠ ه              | امام احمد رضاخان رضى الله تعالى عنه             | ۳۸         |
| مدينه طيبه    | ۳ ذی الحج <u>ر امهم ا</u> ھ        | شيخ ضياءالدين مدنى رضى الله تعالى عنه           | ٣٩         |
|               |                                    | حضرت مولانا عبدالسلام فادرى رحمة اللهعليه       | ۴4         |





دنیا و آخرت کی بہتری اور آفات و بلیات سے نجات کے لئے مُندُ رَجہ بالا مشاکِّ قادریہ عطّاریہ کے بوم وصال کی تاریخوں کے حساب سے ایصالِ تو اب کا اہتمام فرمائیں۔ بلکہ ہرروز بَعد نَماز فَحْر ایک بار' شجر وُ عالیہ' پڑھ لیا کریں۔ اِس کے بَعد'' وُ رودِ غوشیّہ' سات بار' اُلُحَمُدُ شریف ''ایک بار' آیک الکُرسی ''ایک بار' قُلُ هُوَ الله شریف ''سات بار پھر' وُ رُ و فوشیّہ' تین بار پڑھ کر اِس کا تواب بارگاہِ رِسالت مآب سال شریف نسات بار پھر' وُ رُ و فوشیّہ' تین بار پڑھ کر اِس کا تواب بارگاہِ رِسالت مآب سال تعالیٰ عوام میں مان مانیا عرام میہ اللہ مصحابہ کرام میہ ارضوان اور اَولیا نے عِظام کی اَرواحِ طیّبہ کی نَدُ رکر بی جن کے ہاتھ پر بَعت کی ہے وہ زندہ ہوں تب بھی ان کے نام شامِلِ فاتحہ کرایا کریں کہ جیتے جی بھی ایصالِ تواب ہوسکتا ہے اور ساتھ ہی دُعائے درازی مُحر بالخیر بھی کریں۔ ان شآء اللّٰه عَرَّوجًا غیب سے مدد کے سامان ہو نگے۔

دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول سے وابسۃ ہوکر مَدَ نی قافلوں میں سفراور مَدَ نی اِ نعامات کے مطابق معمول ودیگر مدنی کا موں میں شُمولیت اور امیرِ اَ مِلسنّت دامت برکاتم العالیہ کے اصلاحی سنتوں بھرے بیانات کی کیشیں ورسائل کی تقسیم بھی ایصالِ تُواب کا بہترین ذریعہ ہے۔

دُرُودِ غَوثِيَّه اللَّهَمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَامُحَمَّدٍ مُعُدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ





بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم ط اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

# آ داب مرشد کامل

حصّہ جہارم میں۔۔۔۔

قلُب كى سلامتى (1710 تا 171)

شَرِ يُعَت وطريقت (ص174 تا 174)

ا کابر اولیاءِ کاملین رحم اللہ کے **6** عاجز انہ اقوال (174 تا186)

پیر بنانے کا مقصد (س180 تا180)

> وَسوُسول کی کاٹ (ص180)

ورَق الشئع -----





اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ على سَيِّدِ المُرسَلِيُنَ المُوسَلِيُنَ المُوسَلِيُنَ المَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْم ط بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّ حِيْم ط

### آداب مرشد كامل حصر جَهَارُم )

## صَلَّو اعلى الْحَبيب! صَلَّى الله تَعالىٰ على مُحَمَّد دل كي اصلاح

نبی کر میم ، رو ف رجیم صلی الله تعالی علیه واله وسلم اینج اصحاب علیهم الرضوان علیم الرضوان علیم الرضوان علیم اصلاح اور تزکیه کازیاده اجتمام فرماتے تھے۔ اور ان پرواضح فرماتے کہ بیٹک انسان کی اصلاح اور امراضِ باطن سے اس کی شفاء اصلاح قلب پرموتوف ہے۔

آپ صلی الله تعالی علیه داله وسلم نے ارشا دفر مایا خبر دارجشم انسانی میں ایک عمل اسے اگر وہ دُرُست ہوجائے تو تمام جشم صحیح رہے گا اور اگر وہ خراب ہوجائے تو تمام جشم سے لارجشم خراب ہوجائے گا۔اوروہ دل ہے۔

پوراجشم خراب ہوجائے گا۔اوروہ دل ہے۔

(بٹاری، بحالہ تفائق ٹن الْصَوْف سے۔





فسلب کی سلامتی جب انسان کی اصلاح کادل کی اصلاح کے ساتھ ارتباط (یعنی رابلہ) ہے تو انسان کے لئے ضَر وری تھہرا کہوہ (جسم کے ساتھ ) اینے ول کی اصلاح بھی کرے۔ یعنی تمام بری عادتوں سے جن سے اللہ عَدَّ وَجَل نے منع فرمایا۔ان سےدل کوصاف کرے۔اور تمام اچھاوصاف، جن کا اللہ عَزُوجَل نے حكم ديا، دل كومزين كرے۔ تب جاكراس كا دل سلامتى والا ہوگا۔ اور اسطرح وہ كامياب وكامران ہوسكےگا۔

جبيها كه قرآن ياك ميں اللّٰدعَوَّ وَحَلَّ نِهَ ارشاد فر مايا۔

### يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالَ ' وَّ لَا بَنُونَ۞ إِلَّامَنُ آتِي اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيُمٍ۞

(١٩- ١٩- سورة الشعراء آيت ٨٩- ٨٨)

(ترجمهٔ کنزالایمان)جس دن نه مال کام آئے گا، نه بیٹے، مگروہ جواللہ کےحضور حاضر ہوا،سلامت دل لے کر۔ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۞ (پ٨،سرةالاءان ٢٥٣٣)

(ترجمۂ کنزالایمان)تم فرماؤ!میرےربّ نے توبے حیائیاں حرام فرمائی ہیں۔جوءاُن میں کھلی ہیں اور جو، چھپی ۔

ايكاورجگدار شاد بوتا به و لا تَقُرَ بُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ٥

(پ٨ ـ سورة الانعام آيت ١٥١)

(ترجمهٔ کنزالایمان)اور بے حیائیوں کے یاس نہ جاؤ۔ جو،ان میں تھلی ہیں اور جو! چیپی ۔

<u> آدابِ مرشد کامل</u>

**₹**07 \

مفسرین کرام کے مطابق ان آیاتِ مبارَ کہ میں باطنی بے حیائی سے مرادخود پیندی، رِیا، حَسد اور نِفاق وغیرہ ہے۔

#### سات اعضاء کی حقیقت

اگر بندہ اسلام کی حقیقت سمجھ لے اور جان لے کہ اسلام دل اور بدن دونوں کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے، تو وہ دل کا علاج بھی ضر ورکرے گا۔ حقیقتاً شروع میں بندہ اپنے ان سات اعضاء (۱) زبان (۲) آئکھ (۳) کا ن شروع میں بندہ اپنے ان سات اعضاء (۱) نبیط اور (۷) شرم گاہ کے گنا ہوں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ پھران اعضاء کوعبادت واطاعت سے مزین کرتا ہے۔ کیونکہ بہی ساتوں پاتا ہے۔ پھران اعضاء کوعبادت واطاعت سے مزین کرتا ہے۔ کیونکہ بہی ساتوں اعضاء دل کے راستے ہیں ،اگران پرگنا ہوں کے اندھیرے چھاجا کیں تو دل کو سخت ،اور بے نورکردیتے ہیں اوراگر بیطاعت وعبادات کے انوار سے منور ہوجا کیں ، تو دل کوشفاء ونورانیت نصیب ہوتی ہے۔ (ھائت عن انشؤن ہیں)

اسی دل کی نورانیت سے، راہِ طریقت پر چلنے والے کومجاہدات وعبا دات کے وقت مدد حاصل رہتی ہے۔

خاص هدایات گرچونکه مجاہدہ کاطریقه کاربڑاوسیع ومشکل ہے۔ اسلئے اس راہ پر چلنے والے کیلئے ،ا کیلے بیراستہ طے کرنائٹھن ہے۔

للہذا کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہوناظر وری ہے۔ یعنی کسی ایسے بُڑرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیدیا جائے ، جو پر ہیز گار اور متبع سنّت ہو، جنگی زیارت خداو مصطفی عَـزَوَجَلَّه صلّی الله تعالی علیه واله وسلم کی یا دولائے۔جن کی باتیں قرآن وسنت کا شوق ابھارنے والی ہوں۔جن کی صحبت موت وآ خرت کی تیاری کا جذبہ بڑھاتی ہو۔ جو نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے طریقے بتائے ۔اور خاص طور پر گنا ہوں سے بیخنے کے معاملے میں راہ نمائی کرے۔

کیونکہ سالیک کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ اپنے نفس کے عُیوب کو پہچانے، توبہ کرنے میں جلدی کرے، اور گناہوں سے لازمی بچے۔ کسی صورت بھی گناہوں کے چھوٹے ہونے کی طرف نہ دکھے، بلکہ عظمت ربّ عَزَّوَجَل کی طرف دھیان کرے اور صحابہ کرام علیم الرضوان کی پیروی کرے کہ وہ عظمتِ ربّ عَزَّوَجَلْ کے سبب معمولی گناہ کو بھی مُہلک (یعنی ہاک کردینے والا) سمجھتے تھے۔

حضرتِ انسی رضی الله عنفر ماتے ہیں! آج تم لوگ ایسے اعمال میں مبتلا ہو،
جسے تم بال سے زیادہ باریک ہجھتے ہو۔ جب کہ ہم حضورِ اقدس صنی الله تعالی علیہ واله
ویلم کے زمانے میں اسے ہلاک کرنے والا ہجھتے تھے۔ (ھائی عن الْصَوَّف ہیں ۱۸)
امام بَر کومی علیالہ تہ فر مایا: جوابی نفس کے عُیوب کونہ جانتا ہو، وہ بہت جلد
ہلاکت میں پڑجا تا ہے۔ کیونکہ گناہ کفر کے پیام بر ہیں (رسالة شریہ ہیں)
اهل طریقت کی قوجہ مشائح کرام فرماتے ہیں! اَہلِ طریقت
صرف گنا ہوں سے تو بنہیں کرتے جو کہ عوام کا طریقہ ہے، بلکہ وہ ہراس بات
سے تو بہ کرتے ہیں، جو انہیں اللہ عَدَّوَ جَلَّ سے عافل رکھے۔

المارشد كال ) - المارشد كال ) - المارشد كال

## حضرت فُوالنُون مصری علیالرحمة فرماتے ہیں!عوام کی توبہ گنا ہوں سے اورخواص کی غفلت سے ہوتی ہے۔

حضرت عبد الله تمیمی رحمة الدعایفرماتے ہیں! توبہ کرنے والوں میں فرق ہے۔ بعض گنا ہوں اور خطا وَں سے توبہ کرتے ہیں۔ بعض لغزشوں اور غفلتوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہیں۔اور بعض اپنی نیکی اور طاعت کودیکھنے سے توبہ کرتے ہیں۔

عطیہ بن عروہ رض اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہرسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: بندہ اس وفت منتی بن سکتا ہے، جب وہ ان کاموں سے بیخے کی خاطر، جن میں شرعی قباحت ہو، ان کاموں کوچھوڑ دے، جن میں کوئی قباحت نہیں۔

دے، جن میں کوئی قباحت نہیں۔

(تذی)

شیخ اُحمد زروق علیالرحة نے فرمایا! جس توبہ کے بعد تقویٰ نہ ہو، وہ تو بہ باطل ( یعنی کمزور ) ہے۔اور جس تقویٰ میں استقامت نہ ہووہ ناقص ہے۔ ( تواعد النَّھوُف م ۱۷۷)

فرکورہ حدیث مبارکہ اور شُخ اَ حمد زروق علیہ الرحمۃ کے قول کوامیرِ اَہلسنّت دامت برکاہم العالیہ کے عطا کردہ اس مَدَ نی انعام کہ! آپ راہ چلتے وقت آئکھوں پر قفل مدینہ لگاتے ہوئے ،حتی الامکان نیجی نگاہیں رکھتے ہیں؟ بلاضر ورت إدهر اُدهر دیکھنے، سائن بورڈ وغیرہ پر نظر ڈالنے کی عادت تو نہیں؟ کے ذریعے جھے! اِدهر اُدهر دیکھنے میں بظاہر شرعی قباحت نہیں ۔گراس سے رکنے کامشورہ متی بنانے کی ایک مَدُ نی کوشش ہے۔تا کہ بدنگاہی کا دروازہ اِبتداءہی سے بندہ وجائے۔

ا ما مخزالی عدید و حدهٔ الوالی ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر آکھ کومباح (یعنی خوشنا مناظر وغیرہ) و یکھنے کی اجازت ویں گے، تو بید آلیر ہوگی۔ اور پھر بینا جائز کا مطالبہ کرے گی۔ لہذا بدنگاہی سے تو بہ میں مضبوطی کیلئے۔ بعد تو بہ تقوی (یعنی نظر جھکا کرر کھنے کی عادت والنا) ضروری ہے۔ اسی طرح کسی نے بدنگاہی سے تو بہ کی ، مگر تقوی نہ اپنایا، مثلاً نظر جھکا کرر کھنے کی سعی نہ کی ۔ تو بہ تو بہ کمز ورہے کہ دوبارہ بدنگاہی کی تحوست میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنے کے ساتھ اس میں استقامت بھی لازی امر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھی نظر جھکائی تو بھی اوھر اوھر دیکھنے کی عادت بھی رہی کہ بہت تقوی ناقص ہے۔ ایسا طرح نظر جھکائی تو بھی کی عادت نہ بننے کے سبب وہ دوبارہ بدنگاہی کے برباد کن مُرض میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ لہذا! بعد تو بہتقوی اور اس میں استقامت ، بدنگاہی سے محفوظ طرح نظر جھکا کر چانے کی عادت نہ بننے کے سبب وہ دوبارہ بدنگاہی ، بدنگاہی سے محفوظ طرح نظر جھکا کر جانے کی عادت نہ بننے کے سبب وہ دوبارہ بدنگاہی ، بدنگاہی سے محفوظ طرح نظر جھکا کر جانے کی عادت نہ بننے کے سبب وہ دوبارہ بدنگاہی ، بدنگاہی سے محفوظ طرح نظر جھکا کر جانے کی عادت نہ بننے کے سبب وہ دوبارہ بدنگاہی ، بدنگاہی سے محفوظ طرح نظر جھکا کر جانے کی عادت نہ بننے کے سبب وہ دوبارہ بدنگاہی ہوسکتا ہو سکتا ہے۔ لہذا! بعد تو بہتو کی اور اس میں استقامت ، بدنگاہی سے محفوظ طرح نظر ورک ہے۔

مشائِح کرام فرماتے ہیں! حقیقی تو بہے کھول، دل کوتقویٰ کی طرف ماکل کرنے، اور طریقت کے رُموز جاننے کے لئے، مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہوکران کی صحبت یا نالازمی امُر ہے۔

سَبِدنا امام اعظم على الرحة علم دين كرم مول ك باؤجودامام اعظم عليه رَحمة الله المنعطّم جيسي علم ك بيكرال سَمُندر ن بهى علوم طريقت ، حضرت امام جعفر صادق

رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بابر کت ومجالس سے حاصل کئے۔

آدابِم شِد كام

امام اعظم عده وَحمة الله المنعظم نے فر مایا! اگر میری زندگی میں بیدوسال (جویں نے امام جعفر صادق علیه الرحمة ی خدمت میں گزارے) نہ ہوتے تو نعمان (علیالرحمة) ہلاک ہوگیا ہوتا۔ (ایضا) معلوم ہوا کہ ناقص اور کامل پیر کا امتیاز رکھتے ہوئے کسی مر شد کامل کے دامن سے وابستہ ہوکر ان کی صحبت پانانہا بیت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ بیجاننا بھی لازمی ہے کہ! مرشد بناتے وقت کیا مقصد پیش نظر ہونا چا ہئے۔ تا کہ شیطان لاعلمی کے سبب وسوسے ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اَلْمَحمدُ للله عَزْوَجَلُ اللّٰ عَصْد کو بین شریعت اور طریقت کے اُحکام کی وضاحت کے ساتھ پیر بنانے صفحات میں شریعت اور طریقت کے اُحکام کی وضاحت کے ساتھ پیر بنانے کے اصل مقصد کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

### شریعت و طریقت کے اُحکام

اعملی حضوت علیه ارد فرماتے ہیں۔ کہ شریعت مُنُع ہے، اور طریقت اس میں سے نکل ہواایک دریا ہے۔ عُموماً! کسی مُنُع یعنی پانی نکلے کی جگہ سے اگر دریا بہتا ہو، تواسے زمینوں کو سیراب کرنے میں مُنُع کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن شریعت! وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا، یعنی طریقت کو، ہرآن اس کی حاجت ہے۔ اگر شریعت ہے۔ اگر شریعت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے، تو صرف یہی اگر شریعت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے، تو صرف یہی نہیں، کہ آئندہ کیلئے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ تیعلق ٹوٹے ہی دریائے طریقت فوراً فنا ہوجائے گا۔ (مقال عرفاء باعز از شرع وعلاء)

### احكام شريعت

حضرت جُنید بَغُدادی علیه رَحمۃ الهادی کے سامنے کسی شخص نے معرِفت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا: کہ کیا اَہلِ معرِفت، ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، کہ جہاں ان کو عمل کی ضَر ورت نہیں رہتی اور وہ ظاہری اعمال چھوڑ دیتے ہیں۔

آپ علیہ الرحمۃ نے ارشاد فر مایا! کہ اس طرح خیال کرنا ، یا اس بات کا یقین کرنا ، گناہِ عظیم ہے۔ اور جو شخص اس بات کا قائل ہو ، اس سے تو چور اور زانی بہتر ہے۔

مزید ارشاد فر ماتے ہیں! کہ میں اگر ہزار برس زندہ رہوں، تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں، جونو افل و مستحبات مقرر کر لئے ہیں ہے عذر شرعی ان میں واجبات تو بڑی چیکم نہ کرول۔ (ایواقیت والجواہر نی ہیاں عقائد الاکابر، طبقات الصوفید سالہ تشریب)

### قبله شریف کا اُدَب

حضرت بایزید بُسطا می رضی الله عندایک شخص سے ملنے گئے۔جو! زُمدوولایت کا دعویدارتھا۔ آپ اس سے ملے بغیر کا دعویدارتھا۔ آپ اس سے ملے بغیر واپس آ گئے اور فر مایا! شیخص شریعت کے ایک اُ دَب کا امین نہیں ہے، تو اُسرارِ الہی پر کیونکرامین ہوگا۔

مزید فرمایا! اگرتم کسی میں (بظاہر) بڑی کرامتیں دیکھو۔ یہاں تک کہ وہ ہوامیں اڑتا ہو، تب بھی اس سے دھو کہ نہ کھانا۔ جب تک اسے شریعَت کی کسوٹی پر نہ

بر کھ **لو۔** (الرسالة القشيرية ،ابويزيد بن طيفور بن عيسي البسطا مي،ص ٣٩،٣٨)

### شریعت کے خلاف عمل

حضرت قطبِ ربانی شاہ محمد طاہراشرف جیلانی رحمۃ الشعلیفر ماتے ہیں! کہ اگر کوئی شخص ہوا پراڑر ہاہو، پانی پر چلتا ہو، یا (بظاہر) کتنا ہی صاحبِ کمال نظر آئے، لیکن شریعت کے خلاف عمل پیراہو، تو اس شخص یا (نام نہاد پیر) کو با کمال بُرُرگ نا حانے، وہ بقینیاً کوئی شُغبکہ ہیاز (یعنی دھوکے باز) ہوگا۔ (صراط الطالبین صفحہ ۱۹)

### روحانی ترقی

حضرت نظامُ الدین اولیاء رحمۃ الدیفر ماتے ہیں! آدمی روحانی ترقی میں حقیقت تک پنچ جائے ، اور وہ ہاں اس سے کوئی خطا سرز دہوجائے اور وہ نیچ گرایا جائے ، تو حقیقت سے نیچے مقام طریقت میں گرے گا۔ اور اگر طریقت میں کوئی غلطی ہو، تو شریعت میں گرے گا۔ کو ایسب عام محماظت شریعت میں غلطی ہوجائے تو نیچ کا وَرَجِد دوز خ ہی ہے۔ گویاسب سے آہم حفاظت شریعت ہی کی حفاظت ہے۔ (فوائد الفوائد)

غوث پاك رض الدعن فرمات بين! اگر حدو وشريعت ميں سے كسى حد ميں خلل آئے، تو جان لے تو فتنے ميں برا ہے اور بيشک شيطن تيرے ساتھ كھيل رہا ہے۔ (طبقات اولياء جاس ١٣١١)

حضرت ابوسعید خواز علیه الرحمة نے فرمایا! ہروہ بات جو ظاہر

كے مخالف ہو باطل ہے۔ (الرسالة القشيرية ،ابوسعيداحد بن عيسى الخزاز ،١١٧)

© آدابِمرشِدِ کامل <del>•</del>

### شَيخ أحمد زروق على الرحمة فرمايا! جو پيرسنت كونه اپناسكا-اسكى

() V ()=

انتاع دُرُست نہیں۔خواہ وہ (بظاہر) ہزار کرامتیں دکھائے۔ (وہ سب اِستدراج یعنی

دهوكات )\_ (حقائق عن التصوف، الباب الخامس، التحذير من الفصل بين الحقيقة الشريعة ، ص ٢٨٧)

### قرآن و سنت

حضرت جُنید بَخُدادی علیه رَحمۃ الهادی نے فرمایا! ہماری طریقت قرآن و سنت کے ساتھ مشروط ہے۔ اور راہ طریقت! نبی کریم صنّی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی پیروی اور سنت کی تابعداری کے بغیر طے نہیں ہوسکتی۔ (اَیسَاً)

اَولیاءِ کاملین تھم اللہ آسمانِ ولایت کے دَ رَخشندہ ستارے ہونے کے باؤ جود عمل میں کمی کرنا تو دور کی بات! بلکہ اعمالِ صالحہ کی کثرت کے باؤ جود عاجزی کے ظیم پیکر ہوا کرتے تھے۔

مقام غور

اعلی حضرت علیه ارحة کوالد بُرُ رگوار رَئِیسُ الْمُتَکِیّمِین سَیّدی علامه مولانانقی علی خان قُدِسَ سِیّدی علامه مولانانقی علی خان قُدِسَ سِرُه اکا برمشارِ خِرَ مَهُمُ الله کے عاجزی کے قول نقل فرماتے ہیں 'ایا اللّه کُ عَزَّوجَل کے چھ حقدس حُرُ و ف کی

نسبت سے عاجزی کے اقوال

(۱) حضوت ابو سلیمان دارانی رحمة الله علیه (عاجزی فرماتے ہوئے کہتے)!اگر سارے عالم کے گناہ جمع ہوں، تو بھی میرے گناہ سے کم تکلیں۔

(۲) حسضرت محمد واسع علیه الرحمة (عاجزی کرتے ہوئے فرماتے)! اگر گنا ہول سے بد بوآتی، تومیرے یاس کوئی بیٹے ہیں سکتا۔ (۳) حضرت خواجه فضیل بن عیاض عیار متار نیار می ایک مرتبه (عاجزی کرتے ہوئے فرمایا)! اگراس سال میں ج میں شریک نہ ہوتا، سب بخشے جاتے۔میری شامت سے مح وم رہیں، تو بعیر نہیں۔

(٤) حضرت عطا سُلَهِی علیه ارحة جب کسی کو بیار ہوتاد میصے تو اپنا پیٹ کوٹتے اور (عابزی فرماتے ہوئے کہتے)! میری شامت سے خلق پر بلا آتی ہے۔

(۵) حضرت سَری سَقطی علیه ارحمه (عاجزی کرتے ہوئے فرماتے)! که میں ہرروز آئینے میں مند دیکھ لیتا ہول کہ ہمیں کا لانہ ہو گیا ہو۔ اگر حضرت (پرومرشد) کی دعانہ ہوتی ، تو بیشک مجھ جیسے لوگ مسنح ہوجاتے یا زمین میں دھنس جاتے۔ میری آرزوہے، اپنے شہر میں نہمروں، شاید زمین مجھے قبول نہ کرے اور ہم چشمول میں رسوائی ہو۔

(٦) حضرت ابن سَمَّاك عليه الرحمة (عاجزى كرتے ہوئے اكثر فرمايا كرتے )! الے نفس تو زاہدوں كى تى باتيں كرتا ہے اور منافقوں كے كام۔

(سُر ورُ القُلُو بِص ۲۱۴)

معلوم ہوا کہ! حقیقی اَبلِ طریقت، شریعَت کو ہرآن پیش نظرر کھتے ہیں۔اوراللہ عَزَّوَجَلُ کا قرب یانیکے باؤ جودخوف ِخدامیں لرزاں رہتے ہیں۔

وہ لوگ جوشریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں،اور کہتے ہیں! کہ ہم اس مقام پر ہیں! کہ ہمیں اب عمل کرنے کی ضَر ورت نہیں، بیطریقت کی باتیں ہیں، ہرایک نہیں سمجھ سکتا، تو وہ اپنے آپ کواورلوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔



حضرت جُنید بَغُد ادی علیه رَمۃ الهادی جبضعیف ہو گئے، تو بھی! جوانی کے اوراد ووظا کُف وَنفُلی عبادات میں سے بھی پچھڑ ک نہ کیا۔ لوگوں نے عرض کی! حضور آپضعیف ہو گئے ہیں، لہذا بعض نفُلی عبادات ترک فرماد بجئے ۔ فرمایا! جو چیزیں ابتذاء میں اللّٰد عَرْ وَجُلُ کے فضل سے، میں نے حاصل کی ، محال (یعنی نامکن) ہے! کہ اب انتہا میں جھوڑ دول۔ (کفف الحج بے ص ۲۵۹)

غوث با ک رض الله عنفر ماتے ہیں! بید خیال کرنا، کہ شرعی مکلفات کسی حال میں ساقط ہوجاتے ہیں، غلط ہے۔فرض عبادات کا چھوڑنا زند یقیت (یعنی بے دین) ہے۔حرام کاموں کا کرنامعصیت (یعنی گناہ) ہے۔ فرض کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ (حقائق عن التصوف، الباب الخامس، التحذیر من الفضل بین الحقیقة والشریعة ، ص ۴۸۸)

بُرُ رگانِ دین جمع اللہ کے مذکورہ اقوال مبارَ کہ سے بیہ بات واضح ہوگئ! شریعت وطریقت کے احکام الگنہیں۔اب مرید ہونے اور اس کے بعد کی مزید احتیاطیس آئندہ صفحات میں ملاحظ فرمائیں۔

### ییربنانے کا مقصد

کسی سے مرید ہونے سے پہلے ،ان چارشرا کط جوفنا وی افریقہ کے حوالے سے حصّہ اوّل میں بھی ذکر کی گئیں ان شرا کط کو مدنظر رکھنا ضر وری ہے۔

مگر بعض لوگ مر شِد کامل کا بیہ معیار شجھتے ہیں! کہ پیرتعویذ گنڈے یا

عملیات میں ماہر ہو، اور دنیاوی مشکلات حل کردیا کرے۔ ہر گز ایسانہیں! حقیقت میں پیرامورآ پڑ ت کے لئے بنایاجا تا ہے۔ یہالگ بات ہے! کہ ضمناً ان سے دُنیوی بُرکتیں، مثلاً بیارکوشفاء یا مشکلوں کاحل ہونا بھی ظاہر ہوتار ہتا ہے۔ مگر صرف دُنیوی مسائل کے حل کے ، مر شد کامل سے مریز ہیں ہوا جاتا۔

اس لئے کوئی کے ! کہ تمہارا پیر کامل ہوتا تو تمہاری پریشائی ، بیماری ، جنات کے اثر ات اور جادو ٹونے کے معاملات حل ہوجاتے ۔ تویہ بوقو فی و نادانی ہے ، کہ پیراس لئے نہیں بنایا تھا، پیرتو آبڑت کے معاملات کے لئے ہوتا ہے۔

شنم اوه اعلحضرت مغتی اعظم هندمولانا الشاه مصطفل رضاخان بریلوی قدس بره اینخا والد ماجدا علحضرت مجد دِ دین وملت الشاه امام آحمد رضاخان بریلوی نورالله مرقده ، کے قصیده الاستمداد علی اجیاد الار تداد کی شرح میں فرماتے ہیں! امام سیّد ناعبدالوہاب شعرانی قدس بر نے میزان الشریعة الکبری میں فرمایا ہے! کہ بے شک سب آئمہ و اُولیا و عُلُما (و مشائح کرام تھم اللہ) اپنے پیر و کاروں اور مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں ، اور (۱) مشائح کرام تھم اللہ) اپنے پیر و کاروں اور مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں ، اور (۱) جب اسکے مرید کی روح نکلتی ہے ، (۲) جب منکر نگیران سے قبر میں سُوال کرتے ہیں ، جب اسٹے مرید کی روح نکلتی ہے ، (۲) جب منکر نگیران سے قبر میں سُوال کرتے ہیں ، اور (۲) جب وہ بل صِر اطیر چلتا ہے ، اس کے اعمال تو لے جاتے ہیں ، اور (۲) جب وہ بل صِر اطیر چلتا ہے ، ان تمام مراحل میں ، وہ اس کی تکہبانی کرتے ہیں ، اور کسی جگہ بھی غافل نہیں ، ہوتے ۔ (الیم ان الکہری ، اے مثال طرق نداھ الائمة الجند بن جام ۱۳۵)

© آداب مرشد کامل ) المستحدد المستور المستور

معلوم ہوا! کہ پیر امورِ آخِرت کے لئے بنایا جاتا ہے۔ تاکہ وہ قبروآ بِرْت کی ہمشکل اور کھن گھڑی میں اللہ عَـزْوَجَـلَ کی عطاسے مدوفر ماکر مرید کے لئے آسانیاں پیدا کرے۔

اعلمضر تعظیم المرتبت رضی الله تعالی عنه کے دوایمان افروز سیچ واقعات سے رہنمائی لیتے ہیں، کہ پیرومر شد کے دامن سے وابستگی پاکر، اور اولیاء کاملین جمم الله کی صحبت ملنے پر، ان سے کیا طلب کرنا جیا ہے۔

### مجذوب بريكي شريف رحمة الشعليه

اعلحضرت رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں! که بریلی (شریف) میں ایک مجذوب بشیر الدین صاحب رحمۃ الله علیہ اخوند زادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔

ایک روز رات گیارہ ہے ، اکیلا ان کے پاس پہنچا اور فرش پر بیٹھ گیا۔وہ ججرے میں چار پائی پر بیٹھ تھے۔ مجھ کو بغور پندرہ بیس منٹ تک دیکھتے رہے۔ آخر مجھ سے پوچھا!صاحب زادے! تم مولوی رضاعلی خال صاحب (رحمۃ الدُعلیہ) کے کون ہو؟
میں نے کہا! میں ان کا بوتا ہوں۔ بیٹ کرفوراً آئے اور مجھ کواٹھا کرلے گئے ،اور چھا! کیا چار پائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا! کہ آپ یہاں تشریف رکھئے۔ پھر پوچھا! کیا مقدمہ تو ہے، لیکن میں اس لئے نہیں آیا موں۔ میں تو صرف دعائے مغفر ت کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔

€ آدابِ مرشد کامل (۱۷۹ – ۱۷۹)

بین کرکم وبیش آ دھے گھنٹے تک وہ برابر فرماتے رہے! اللّٰدعُوَّ وَجُلَّ کرم کرے،

اللّٰدعُوَّ وَجُلَّ کرم کرے، اللّٰدعُوَّ وَجُلُّ کرم کرے۔ (الملفوظ شریف صدچہارم، ۱۳۸۳)

اس واقعہ سے جمیں بیدورس ملا! کہ اولیاء کرام رحم اللہ کی بارگاہ سے دنیا نہیں بلکہ
آ جُرت کی طلب رکھنی جا ہئے۔

### ولی کامل کی قربت

اعلے صورت رضی اللہ تعالی عذفر ماتے ہیں! جج کی پہلی حاضری کے وقت منی شریف کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا۔اس وقت میں اور ادوو طا کف بہت پڑھا کرتا تھا۔

بھراللہ تعالیٰ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں، جس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے! کہ سنتیں بھی ایسے تخص کو معاف ہیں۔ لیکن اُنجمدُ للدعَرُ وَجَلَّ سنتیں بھی بھی کہی نہ چھوڑیں۔ خیر! جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے، تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کود یکھا، کہ قبلہ روا ورادو وظا گف میں مصروف ہیں، میں! صحن میں مسجد کے درواز ہے کے پاس تھا۔ اور کوئی تیسرامسجد میں نہ تھا۔ یکا کیک ایک آواز گنگنا ہے کی ہی، مسجد کے اندر معلوم ہوئی۔ جیسے شہد کی گھی بولتی ہے۔ فوراً میرے دل میں بہ حدیث مبارکہ آئی! کہ اہل اللہ کے قلب سے فوراً میرے دل میں بہ حدیث مبارکہ آئی! کہ اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے، جیسے شہد کی گھی بولتی ہے۔ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف ایسی آواز نکلتی ہے، جیسے شہد کی گھی بولتی ہے۔ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چیلا! کہ ان سے دعائے مغیر ت کراؤں۔

اعلٰحضوت رض الله تعالىء فرماتے ہیں! کہ اُلُحُمُدُ للله عَرَّ وَعَلَّ مِیں بھی کسی بھی کسی برگرگ کے پاس دُنیوی حاجت لے کرنہ گیا۔ جب بھی گیا، اسی خیال سے گیا، کہ ان سے دعائے مغیفر ت کراؤں گا۔

غرض! دوہی قدم ان کی طرف چلاتھا، کہ ان بُؤرگ نے میری طرف منہ کر کے، آسان کی طرف ہایا! اللّٰہ ہم اغفر لا حسی هذا منہ کر کے، آسان کی طرف ہا تھوا تھا کر، تین مرتبہ فرمایا! اللّٰہ ہم اغفر لا حسی هذا (اے اللّٰہ عُرَّ وَجُلَّ میرے اس بھائی کو بخش دے) میں نے سمجھ لیا! کہ فرماتے ہیں! کہ ہم نے تیرا کا م کر دیا، ابتم ہمارے کام میں مخل نہ ہو۔ میں ویسے ہی لوٹ آیا۔

(الملفوظ شريف حصه جهارم ، ٣٨٥)

اَلْحَمُدُللَّه عَزَّوَجَلَّ الْمُعْضِرِ تُرضی الله تعالی عندی کی مَدَ نی سوچ کی رَ ہنمائی سے پتا چلا! کہ اولیاء کرام کی بارگاہ امور آخِر ت کی بہتری کے لئے ہوتی ہے۔ لہذا پیرومر شِد کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے، فدکورہ مقصدہی پیشِ نظر ہونا چا بئے تا کہ شیطان کم علمی کے باعث وسوسہ ڈال کر گمراہ نہ کر سکے۔

### وساوس کی کاٹ

اسی طرح ہوسکتا ہے بھی کسی نے اپنے یا کسی اور کے مرض یا پر بیثانی کے حل کے اُوراد ووظا کف پڑھے، مزارات پر حاضری دی، یا اپنے پیرومر شد کی بارگاہ میں حاضر ہوکر دعا بھی کرائی، مگراس کی پریشانی دور نہ ہوئی ہو۔ تو معلومات نہ ہونے کے باعث شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے! کہ اتنا عرصہ گزرگیا، میری پریشانی تو دور نہیں ہوئی؟



مينه مينه اسلامي بهائيو! امير أبلسنت دامت بركاتهم العاليه "فيضان رَمَضان میں "تحریر فرماتے ہیں کہ بظاہر تاخیر سے گھبرانا نہیں چاھئے۔ ربّ عَزُّوَجِلَّ كَى مُصلحتين ہم نہيں سمجھ سکتے ، ديکھئے!\_\_\_

دعائے سبّید ناموسی کلیم الله علی نبیناعلیه الصلوة والسلام کے حیالیس برس بعد فرعون غرق ہوا۔

دعائے سبِّد نا بعفوب علی نیناعلیه الصلوة والسلام کے اسی برس بعد سبِّد نا بوسف علی نیناعلیه الصلوة والسلام مع ملاقات مهوئى \_ (فيضان رمضان ١٢٢)

👡 بات بھی ذہن میں رہے! کہ پریشانی دور ہونا یا کس مریض کا صحت یاب ہونا، بارگاہ الہیٰ عَزَّوَ جَل میں منظور ہوتا ہے۔تواس کے لئے دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔

حضرت سَيّد ناعبدالقادر الجزائرى عليه رحمهُ اللهِ البادي فرمات بين! كمالله عَزَّوَ جَل جس چیز کاارادہ فر ما تاہے، تواس کےاسباب مہیا فر مادیتاہے۔ (ھائق من الصوف میں) اولیاء کرام تھم اللہ سے مشکلات کے لئے کرامات کا ظاہر ہونا بھی ،ایک ابیاہی مکرنی سبب ہے۔

بیجی یا در ہے! کہ اللہ عَدِّوَ جَاہی بہتر جانتا ہے! کہس کے لئے کیا بہتر ہے۔مثلاً کسی کا روز گا نہیں، یا گھر میں کھانسی کا مَرض ہے۔ دعا کی گئی۔مگر کھانسی رکتی ہی نہیں۔ اب کیا معلوم! کہ اسے کینسر کا مُرض ہونا تھا، مگر کھانسی کے ذریعے بدل دیا گیا۔ کسی کو کینسر ہے، علاج کے لئے رقم نہیں، یا دعا کرائی مگر مُرض صحیح نہیں ہوا، تو ہوسکتا ہے کینسر کا مُرض دے کراس کے بدلے ایمان وعافیت کی موت اور جنّت میں پیارے آقا صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وَلم کا پڑوس نصیب میں لکھ دیا گیا ہو۔

الله عَزَّوَ عَلَّمَ آَنِ پِا كَ مِينَ ارشَا وَفَرَمَا تَا هِ ! وَعَسَلَى أَنُ تَكُرَ هُو اَشَيْئًا وَ هُو شَرُّ لَّكُمُ وَعَسَى أَنُ تُحِبُّوا شَيئًا وَ هُو شَرُّ لَّكُمُ وَعَسَى أَنُ تُحِبُّوا شَيئًا وَ هُو شَرُّ لَّكُمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ٥

(ترچه کنزالایمان) اور قریب ہے! کہ کوئی بات تمہیں بری گے اور وہ تمہارے ق میں بہتر ہو۔ اور قریب ہے! کہ کوئی بات تمہیں پیند آئے اور وہ تمہارے ق میں بری ہو۔ اور اللہ جانتا ہے۔ اور تم نہیں جانتے۔ (پ،البقر آئے الا) گفت نہیں خو آئید

سرورِ معصوم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ سے روایت ہے: بندہ مومن کی دُعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی: (1) یا اُس کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ یا (2) دنیا میں اُسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یا (3) اُس کے لئے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دُعاوں کا ثواب دیکھے گاجو دُنیا میں مستجاب (یعنی مقبول) نہ ہوئی تھیں تمنا کرے گا: کاش! دُنیا میں میری کوئی دُعاقبول نہ ہوتی اور سب یہیں (یعنی آخرت



) کے واسطے جمع رہتیں۔

(ٱلْمُسْتَدَرَك ج٢ص١٦٥ حديث١٨٦٢)

### مصيبت كا ثلنا

ایک اورطویل صحیح حدیثِ مبارکه میں اس طرح بھی آیا ہے! کہ قِیا مت کے دن رب العالمین عَنِیْ وَجَلَ البِیْ بندوں کوسامنے بلا کرفر مائے گا۔ تبہاری فلاں دعا، فلاں وقت ہم نے قبول فر مائی، مگر اس کا اثر ہم نے بدل دیا۔ اس کے بدلے تم پر مصیبت آنے والی تھی ، ہم نے فُلاں دعا کے سبب وہ مصیبت دفع کردی۔ اور تہہیں اس کے صدمے سے بچالیا۔ (اینا)

معلوم ہوا! کہ اللہ عَدِّوَجَلَّ کی طرف سے دعا کا اثر ظاہر نہ ہونا اور آخِر ت
کیلئے اٹھار کھنا یا کسی بلاکوٹال دینا کمالِ رَحمت کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
مصیبتیں بڑی آفتوں کے ٹلنے کا سبب بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ عَزَّوَجَل اپنے بندوں
کو آخر ما تا بھی ہے۔ اور مصائب و آلام گنا ہوں کے مٹنے اور دَ رَجات بلند ہونے
کا سبب بھی ہوتے ہیں۔

ہماری تو یہی دعا ہونی جا ہے! کہ اے پاک پروردگار عَـــرُوَجَــلُ ہمارے گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل فر ماکر بغیر آز ماکش کے ہمیں دنیا اور آخِرت کی مجھلا ئیاں عطافر ماکر ہر بلا ومصیبت سے محفوظ فر ما۔ اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت ، جنّت البقیع میں مدفن اور جنّت الفردوس میں پیارے آقا صنی اللہ تعالی علیہ دالہ وہل کا بیڑوس عطافر ما۔ (امین جاہ النی الامین صنی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم)



#### توجه فرمائيس

بچھلے صفحات کے مطالع سے بیر حقیقت آشکار ہوگئ! کہ پیراُمورِ آبڑت کیلئے بنایا جاتا ہے۔ مگرضمناً ان سے دُنیوی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، تو کبھی مشکلات کا دورنہ ہونا بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ،اسلئے ناقص اور کامل پیر کا امتیاز رکھتے ہوئے ،صاحبِ شریعکت وطریقت کے ہی دامن سے وابستگی حاصل کرنی چاہیے۔کسی بےشَرْع مثلاً، بے **نمازی** داڑھی منڈ بے یا داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے ،فلمیں ڈرامے دیکھنے، گالیاں بکنے،مجھوٹ بولنے ، بے بردگی کے ساتھ عورتوں سے ملنے ،عورتوں کو ہاتھ جوموانے ، عورتوں سے یاؤں د بوانے والے کی بُیعَت ہرگز جائز نہیں۔لہذا! اگرلاعلمی میںایسے پیر کےمرید ہوگئے ہوں،تو بُیُغت تو ڑ دینالازمی ہے۔ بهرحال کسی بھی نام نہا دصوفیت کالبادہ اوڑ ھے کر ، نثریعَت اورطریقت میں فرق ہتا کر،اپنی بداعمالیوں کو چُھیانے کی کوشش کرنے والوں سے، ہر صورت بچنا جاہئے! کہ فرائض و واجبات حچھوڑ نے اور کبیرہ گناہ کرنے کی کسی صورت میں احازت ہیں ۔

ان تمام باتوں سے پتا چلا، کے شریعت وطریقت الگنہیں بلکہ طریقت میں ترقی کیلئے شریعت کی ہرآن ضرورت ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم ط اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

آ داب مرشد کامل حقیہ پنجم میں۔۔۔۔

وَسُوسُول كَى كَاتِ

طالب کی شرعی حیثیت

سالك ومجذوب كاأحكام

شُغْبِرُ ہ باز عاملین کے 7 واقعات

عقیدت کی تقسیم کے نقصانات

جتّات کی موت

مرشد کامل سے مرید ہونے کی 12 بہاریں

صحيح العقيد همسلمان كي بيجان

ورَق الشئع-----

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَبِ الْعُلَمِينَ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ الْمَا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَيطُنِ الرَّجِيم طبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم طالَمُ اللَّهِ الرَّحَمِينَ الرَّحِيم طالَمُ اللَّهِ الرَّحَمِينَ الرَّحِيمَ عَلَى اللَّهِ الرَّحَمِينَ الرَّحَمِينَ الرَّحَمِينَ المَّاسِدِ عَلَى اللَّهِ الرَّحَمِينَ المَّاسِدِ عَلَى اللَّهِ الرَّحَمِينَ المَّاسِدِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ المَّاسِدِ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الللللْمُ اللِّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ ا

(مجمع الزوائد ج١٠ ص٥٣ رقم الحديث ١٧٢٩٨)

صَلَواعلىالُمَبيب! صَلَّىاللهِ تَعالَىٰعلیٰ مُمَهِّد ''حق'' کے دو حُرُوف کی نسبت سے 2 ناقابلِ فراموش سچے واقعات

ا گلے صفحہ پرپیش کیا جانے والا واقعہ اس زمانے کے سلسلہ عالیہ قادِر بیر آضو بہ عظار بہ کے ظیم بُرُرگ شُخ طریقت امیر اَہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادِری رَضُوی ضیائی دَامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَ کی ایک ایسی کرامت ہے۔ جسے پڑھ کراآپ کا دل نہ صرف خوشی سے جھوم اٹھے گا، بلکہ اپنی قسمت کی سرفرازی پربھی نازاں ہوگا کہ اس پرفتن دور میں اللہ عَدَّ وَجَلَّ نے ہمیں امیر اَہلسنّت دَامَتُ بُرَکاتُمُ العالیہ کی صورت میں ایخ مقبول ولی کی صحبتِ بابرُکت سے نوازا۔

## ﴿ ١﴾ پيدائشي نابينا کي آئڪيس روش هو گئيس

صوبہ پنجاب کے شہرگلزار طبیبہ (سرگودھا) کے مبلغ دعوتِ اسلامی کا حلفیہ بیان ہے کہ غالبًا 1995ء کی بات ہے مجھے بیخ شخری ملی کہ (واہ کینے) میں امیر اہلسنت دَامَتْ بُرَكَاتُهُم العاليه كاسنتول بھرا بيان ہے۔ چنانچہ ميں نے انفرادي كوشش كے ذريعے عاشقان رسول كالكِ مَدَ في قافِله تياركيا كه سفر كے اختتام پرسنتوں بھرے اجتماع ميں شرکت کی سعادت یا ئیں گے ۔شرکاء میں میرے بہنوئی بھی شامل تھے جو کرامات اولیاء کے منکرین کی صحبت میں بیٹھنے کے باعث عقائد کے معاملے میں تَذَبُذُب کا شکار تھے۔ اسی دوران ایک پیدائثی نابینا حافظ صاحب تشریف لے آئے جوکسی اورپیر صاحب سے نقشبندی سلسلے میں مُرید تھے اور امیر اَ ہلسننٹ دَامَتُ بَرُ کَاتُهُمُ العالیہ سے طالب تھے اور آپ دَامَتُ بَرُ کاتُهُمُ العاليہ سے بے انتہا مُحبِ کرتے تھے۔وہ بھی مَدَ نی قافلے میں سفر کیلئے اصرار کرنے لگے۔انہیں سمجھایا گیا کہ آپ نابینا ہیں،۳ دن سفر میں کس طرح رہ سکیں گے؟ مگروہ بصندر ہے حتیٰ کہان کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ،وہ کہنے لگے، کہ زندگی میں کم از كم ايك بارالله عَزَّوَجَلَّ كاس ولي يعنى المير أبلسنت وَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ العاليه سے ملنے كى ترکیب بنادیں ۔ان کاشوق وجذبہ دیکھر کرآ خرکا رانہیں بھی ساتھ لےلیا گیا۔ س مَدَ نی قافلے میں سفر کے بعد جب ہمارامَدُ نی قافِلہ اجتماع گاہ میں يهنيا تولوگوں كى تعداداس قدر كثيرتھى كەپنچ (الليج) نظرنهيں آر ہاتھا۔امير المسنّت

دَامَتْ بُرَكَاتُهُمُ العاليه كا بيان جارى تھا۔احيا نك دورانِ بيان آپ دَامَتْ بُرَكَاتُهُمُ العاليه نے

**-0000** 

شركاءاجتماع سے ارشاد فرمایا! ابھی بارش ہوگی مگرمعمولی ہوگی ،لہذا كوئی بھی فکر مند نہ ہو۔

مبلغ دعوتِ اسلامی کا کہنا ہے کہ بین کرمیری نظر بے ساختہ آسان کی طرف اٹھی گر وہاں بارش کے قطعاً کوئی آ فار نہ تھے اور مطلع بالکل صاف تھا۔ گر جیرت انگیز طور پربیان کے بعد دورانِ دعا اچا نک ٹھنڈی ٹھنڈی موا چلنا شروع ہوئی اور ملکی ملکی پھوار پڑنے گئی۔ ایک ولی کامل کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں ہونے والی بارش نے عقیدت کے پھولوں کومزیدمہ کا دیا۔

اجتماع کے اختام پر جب ہم گاڑی میں بیڑ کرروانہ ہوئے توراستے میں خوش قسمتی سے امیر اَبلسنت دَامَتْ بُرَکا ہُمُ العالیہ کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ بس پھر کیا تھا، اسلامی بھائی گاڑی سے انز کرامیر اَبلسنت دَامَتْ بُرُکا ہُمُ العالیہ کی کار کے گردجم ہوگئے۔ امیر اَبلسنت دَامَتْ بُرُکا ہُمُ العالیہ نے کار کا شیشہ نیچ کرتے ہوئے سلام امیر اَبلسنت دَامَتْ بُرکا ہُمُ العالیہ نے کار کا شیشہ نیچ کرتے ہوئے سلام ارشاد فر مایا اور ہماری خیریت دریافت فر مائی۔ اجتماع چونکہ بہت کا میاب ہوا تھا، لہذا آپ بہت خوش تھے۔ میں نے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے امیر اَبلسنت دَامَتْ مَامُول کی میرے بہنوئی بھی قریب کھڑے تام میا منظر دیکھ رہے تھے مگر انہوں نے امیر اَبلسنت دَامَتْ بُرکا ہُمُ العالیہ سے نہ ملاقات کی اور نہ ہی کسی عقیدت کا اظہار کیا۔

مادرزاد نابینا اسے میں پیدائش نابینااسلامی بھائی بھی کسی طرح اپنی گاڑی سے اتر کر گرتے پڑتے آپنچ اور امیر اہلسنت دَامَتُ بَرَکاتُمُ العالیہ کی کارے

ا گلے جھے پر ہاتھ مار مار کرآپ وَامَتْ بَرُکاتُہُمُ العاليہ کی توجہ چاہنے گئے۔ کسی نے المبیرِ اَ ہلسنّت وَامَتْ بَرُکاتُهُمُ العاليہ کواشارے سے عرض کی کہ بیر ما درزاد نا بينا ہيں ان پر دم کردیں اور دعا بھی فرمادیں۔

آئے ہیں روشن المیر المسنّت وَامَتْ بِرَكَاتُهُمُ العالیہ نے جُھک کر شیشے میں سے اس ما درزاد نابینا کے چرے پراپی نگاہ ولایت ڈالی اور سامنے رکھے بیگ میں سے ٹارچ نکال کراسکی روشن اُس ما درزاد نابینا کے چیرے پر ڈالتے ہوئے جیسے ہی دَم کرنے کے انداز میں پھونک ماری تو اُس ما درزاد نابینا نے ایکدم جُھر جُھر کی لی اور اسکی آئی میں روشن ہوگئیں۔

وہ نقشبندی اسلامی بھائی اچا تک آئھیں روش ہوجانے پر عجیب کیفیت و دیوائلی کے عالم میں چیخے گئے کہ مجھے نظر آرہا ہے ، میری آئکھیں روش ہوگئیں ، مجھے نظر آرہا ہے ۔ میری آبلسنّت دَامَت بُرُکا ہُمُ العالیدی ہوگئیں ، مجھے نظر آرہا ہے ۔ یہ کہتے ہوئے وہ امیر اَبلسنّت دَامَت بُرُکا ہُمُ العالیدی جانب بڑھے اورروتے ہوئے آپ دَامَت بُرکا ہُمُ العالیہ کے قدموں میں گر پڑے ۔ میراییا نا قابلِ یقین منظر تھا کہ وہاں موجود 35 کے قریب پُشُم دید گواہ دَم بُخو درہ گئے ۔ رات کا آخری پہر تھا۔ لوگوں پر پچھ دیریو سکتہ طاری رہا پھر جب حواس بحال ہوئے تو ان کی آئکھیں گوا ہوئے وہ کی گھلی کرامت دیکھ کرجذبات تا تُر سے بھیگ گئیں ، پیدائشی نا بینا جن کی اب آئکھیں روشن ہو چی تھیں اُن کی حالت قابلِ دیدتھی ، وہ آئکھوں کو روشن پا کر پھو لے نہیں سا رہے تھے اور امیر حالت قابلِ دیدتھی ، وہ آئکھوں کو روشن پا کر پھو لے نہیں سا رہے تھے اور امیر حالت قابلِ دیدتھی ، وہ آئکھوں کو روشن پا کر پھو لے نہیں سا رہے تھے اور امیر حالت قابلِ دیدتھی ، اب ان کی جارہے تھے۔ آپ دَامَت بُرکاہُمُ العالیہ نے اسے اُسلسنّت دَامَت بُرکاہُمُ العالیہ پر فِد ا ہوئے جارہے تھے۔ آپ دَامَت بُرکاہُمُ العالیہ نے اسے آباسین وہ کے خارہے تھے۔ آپ دَامَت بُرکاہُمُ العالیہ نے نور ا

؈۩؈۞( أواب مرشد كامل

سينے سے لگا كر ببية تھيكتے ہوئے فرمايا، بيٹا اللّه عَدَّوَ جَلَّ شفاء دینے والا ہے۔ بد عقید کی سے توبه میرے بہنوئی بھی (جوکرامات اولیاء کے مکرین کی صحبت میں رہے تھے ) بیا بمان افر وز کرامت دیکھ کراینے جذبات قابومیں نہ رکھ سکے اورروتے ہوئے آپ دَامَتْ بُرُ کاتُمُ العاليہ کے قدموں ميں گريڑے اور بلرعقبيرگی اور سابقہ گنا ہوں سے تو یہ کرنے کے ساتھ ساتھ سنّت کے مطابق داڑھی شریف سجانے کی نبیت بھی کر لی اورامیر اَ ہلسنّت دَامَتْ بُرَ کاتُہُمُ العالیہ سے مرید ہوکرسلسلہ عالیہ قا دِر بهِرَضُو بهِ عطّار بهِ مِين داخل بھي ہوگئے۔

**فتب دوشن** ح**کو یا که امیر اَ بلسنّت** دَامَتْ بَرَکاتُهُمُّ العالیہ نے ایک طرف اللّه و رسولءَ۔: ۚ وَجَلِ وصلِّي الله تعالی علیہ والہ وسلم کی عطا سے ظاہری آنکھوں کوروشن فر مایا تو دوسری طرف ایک شخص کوراه حق کی روشنی عطا فر ما دی۔

ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ عَذَوَجَلَّ مِيرِ بِهِ بِونَى كِي زندگى ميں اپيامَدَ في انقِلاب بريا ہوا کہ گھر آ کرنہ صرف خود باجماعت نماز پڑھنے لگے بلکہ دوسروں کوبھی تلقین کرنے گلے۔گھر سے **T.V**اور .**V.C.R** نکال باہر کیااور دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول سے وابستہ ہوکرنیکی کی دعوت کی دھومیں مجانے لگے۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! کسی بھی ولی کامل کے عقیدت مندول میں مرید، طالب، یا اَہلِ محبت ہوتے ہیں ۔ یہ تینوں صورتیں یعنی مریدیا طالب ہونا یا محبت کرنا مُصول فیض کے بہترین ذرائع ہیں۔یقین اور مُحب کامل

ہوتواس کی برکتیں جیران ٹن ہوتی ہیں ۔جبیبا کہخوش نصیب حافظ صاحب نقشبندی جوامیر اَ ہلسنّت دَامَتُ بَرُكَاتُهُمُ العاليہ سے'' طالب'' تھے مگر ایک ولی کامل سے محبت ، اُ دَ ب، یقین اورمضبوط اِرادَت کی بدولت اُن کی آئیسیں روشن ہوگئیں۔

علُم ظاهر هے فقط تو فلُب دیدہوَر بنا تُو کے گامجھ کو پیارہے حضرتِ عطّار ہیں

اللَّه عَوْوَجَلَّ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے هماري مغفِرت هو صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

اب ایک ایسےلب دم نو جوان مریض کا داقعہ پیش خدمت ہے جو امير اَلمِسنّت دَامَتْ بَرُ كَاتُهُمُ العاليه سيم بيرتها نه طالب ، مكراُس كي عقيدت ، محبت اور اَدَب نے اُسے ٹی زندگی عطا کردی۔

# «۲» ولي کامل کے تبرک کی بُرَ کت

باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد) کے علاقہ ہیرآ باد کے مقیم اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اسلامی بھائی جوکسی اور پیرصاحب سے نقشبندی سلسلے میں مُر ید تھے،اورخطرناک موذی مَرض میں منتکا تھے، مجھے سے ملے اور گلے لگ کے رونے گے.....انہوں نے پچھاس طرح سے بتایا کہ مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں،' جس مَرض میں تم مَهُ کا ہوطِبُ میں انجھی تک اسکا علاج دریا فت نہیں ہوس کا ہے،ہم شھیں اندھیرے میں رکھنانہیں جاہتے۔''میرے والدین میری زندگی



سے مایوس ہو چکے ہیں اور اب میری بھی ہمت جواب دینے لگی ہے.....میں نے کئی عا ملول کوچھی دکھا یا! کوئی کہتا ہے کہ کالاعلم کرایا ہوا ہے....کسی کا کہنا ہے کہ' ہندوجن کا معاملہ ہے۔'' ہزاروں رویے برباد کرنے کے بعداب میں مُعاثی طور پرتقریباً کنگال ہو چکا ہوں اور قرض برگز ارہ ہے۔میری بہن لا ہور سے بذر بعیہ ہوائی جہاز آخری ملاقات کیلئے آئی ہوئی ہے، دیگرر شتے دار بھی گھر پر جمع ہیں ..... میں پندرہ دن سے پچھ کھانہیں سکا ہوں حتی کہ یانی مجھی منظم نہیں ہوتا، پتیاہوں قر ٹرپاکر رکھ دیتا ہے، جب میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کودیکھتا ہوں تو دل بھرآ تاہے۔''

**دوران** گفتگووہ اسلامی بھائی مسلسل روتے رہے۔ میں نے انہیں سینے سے لگا کرتسلی دی اور سمجھایا که بھائی مرنے کیلئے مَرَض ضَر وری نہیں،آپ مایوس نہ ہوں،ال**ن**ٹر عَذَّوَجَلَّ بِهِمْتُرْسَبِ فَرِ ما و لِگا۔

وہ نقشبندی اسلامی بھائی امیر ا بلسنت دائث برکاتُہُم العالیہ کے نہومر ید تھے اورنہ ہی طالب البتہ آپ دائٹ برکا تُهُم العاليہ سے بانتهاعقيدت رکھتے تھے۔لہذا ميں نے ان سے عرض کی کہ میرے یاس امیر اَ مِلسنت دائث برکاتُمُ العالیہ کا تبرک ( یعنی استعال شدہی) ہے، منقول ہے کہ مومن کے جو تھے میں شفاء ہے جب عام مون کے جو ٹھے میں اتنااثر ہے تو اللہ کے ولی کے تیرک کی کیسی بڑکت ہوگی۔ بیہ کہہ کر آم کی میں نے وہ مشملی جو امیر اَ مِلسنّت دامَت بَرَ كَاتُهُمُ العَالِيہ نے چوسی تھی،ان كی طرف بڑھادی (جس کے استنعال کی بَرَکت سے پہلے بھی جارا یسے مریض اللہ ورسول عَرَّ وَجُلَّ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہلم کی عطا



سے شفاءیاب ہو حکے تھے جنہیں ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے دیاتھا)۔انہوں نے نہایت عقیدت سے وہ تھلی لے لی اور آنکھوں میں امید کے چراغ جلائے واپس لوٹ گئے۔

تیسرے دن وہ نقشبندی اسلامی بھائی نے انتہائی خوشی کے عالم میں فون کیا کہ ٱلْحَمُدُلله عَزَّوَجَلَّ مِين جو يهلِ مِإنى تكنهين في سكتا تقاء المير أملسنَّت وامَتْ برَكاتُهُمْ العالِيه كے تبرك كى برّ كت سے ايسا كرم ہوگيا ہے كہ اب ميں نے لوكى نثريف كے شور بے میں چیاتی بھگو کر کھانا شروع کر دی ہے، اُلْتِحَـمُ لُدُللهُ عَـزَّوَجَلَّ وَرُ دِمِیں بھی کمی ہے، وُعا فر ما ئیں،اللّٰدعَـزَّوَجَلَّ مجھے کامل شفاءعطا فر مائے۔پھرانہوں نے محکسبِ مکتوبات و تعوی**زات عطّار یہ** کے مکتب سے تعویزاتِ عطّار بیر حاصل کئے اور پلیٹوں (ایک مخصوص روحانی علاج) کا کورس بھی شروع کر دیا، اَلْحَهُ مُدُللهُ عَزَّوَ جَلَّ تعویذات عطّاریه کی بَرُ کت سے انہیں کچھ ہیءر صے میں اس موذی مَرض سے نَجات مل گئی اور وہ مکمل صحبۃ یا ب ہوکرامیر اَ مِلسنّت دامت برَ کاتُهُمُ العالِيه سے طالب بھی ہوگئے۔ اور اَلْحَمُدُللهُ عَزْوَجَلَ رہے النورشريف ٥ ٢ ٤ ٢ ه كوجشن ولادت كي خوشي ميں ہونے والے جراعاں وسجاوٹ ميں كِير بورحصه ليت نظرآئے۔ (ملخصاً رساله''بركات تعویزات عطاریه' حصدؤه م ۱۳۰)

#### صَلُّو اعَلَى الْحَهِيُبِ ﴿ صِلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

فيضان اولياء "فيصانِ أولياء "كطلبگارچا بيم يدمول ياطالب ياالمل محبت ا گرفُیوض و بَرَ کات ہے مستفیض ہونا جا ہتے ہیں توانہیں جا ہے کہاینی عقیدت ومحبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے'' **رِضائے ربُّ الاً نام'' کے** مَدَ نی کاموں کی کوشش

ہےا بینے شب وروز معطر کرنے کی سعی جاری رکھیں۔ان شآء اللّٰہ عَدُوجَلَّ جا ہے مرید ہو یا طالب ہو یا اہل محبت ، وہ ولی کامل کے فُیوش و بَرُ کات کے جام سےضُر ورسیراب ہوگا۔

آسیہان ہے جبو ولایت کااُسی چرخ کُهُن

کے جمکتے اِک ستار ہے حضرت عطّار ہیں وسوسه کی کاٹ

وَسوَ سه:ان حِكايات كوسُن كروَسوَ سه آتا ہے كه كيا اللّه عَزَّوَ جَلَّ كِعلاوه بھي كوئي شفاءد ہے؟

علاج وسوسه: بشكذاتي طوريرم فاورم فاللدعد ووسوسه دینے والا ہے، مگراللہ عَارِّوَ بَدِ آئی عطاسے اس کے بندے بھی شفاء دے سکتے ہیں۔اگر کوئی بہ دعوی کرے کہا <del>لل</del>ہ ءَ<u>۔ ؤَجَائی</u> دی ہوئی طاقت کے بغیر فُلا ں دوسرے کو شِفاء دےسکتا ہے تو **یقیناً وہ کا فِر ہے**۔ کیوں کہ شِفاء ہویا دواءایک ذرّه بھی کوئی کسی کواللہ ءَ زَوَجَ لَ کی عطا کے بغیر نہیں دے سکتا۔ ہرمسلمان کا ویہی عقيده سے كەنبياءوأولىاءعَلىهم السلام ورَحِمَهُمُ الله جو كھي ويت مين وه خض اللَّهُ عَـزَّوَجَلَّ كِي عِطاسِهِ دِيتِ بين،معاذ اللَّهُ عَـزَّوَجَلَّ الرَّكُونِي بِيعْقيده ركھے كه الله عَذَّوَ جَلَّ نَے کسی نبی یاولی کومرض سے شفاء دینے کا کچھ عطا کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا۔ تو ایساشخص حُکم قرانی کوجھٹلا ر ہاہے۔پیسورہُ ال عمران کی آیت نمبر ۶۹



اوراُس كائر جمه يرص ليجيئونُ شَاءَ الله عَدَّوجَلُ وَسوسه كي جرُ كث جائے گي اور شيطان ناكام ونامُر ادموكًا، چنانچ حضرت سيّدُ ناعيسي روحُ اللّد عَلي نَبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلو ةُ وَالسَّلام كِمُبارَك قُول كَي حِكايت كرتے ہوئے قران ياك ميں ارشاد ہوتا ہے۔ وَٱلْبِرِئُ الْآكُمَة وَالْابُرَصَ وَاحْى الْمَوْتَى بِإِذُن اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل ت جمه كنزُ الايمان: اورمين شِفا ديتا هوں ما درزا داندهوں اور سفيد داغ والے (لعني كوڑهي) كو اور میں مُر دے چلا تا ہوں اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کے حکم سے۔

و يكها آپ نے ؟ حضرتِ سبِّدُ ناعيسي روحُ الله عَلَى نَبِيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام صاف صاف فر مار ہے ہیں کہ میں الله عرَّو مَل كَ بَخشى مولى قدرت سے مادرزاداندهول كو بَينا كَى اورکوڙھيوں کوشِفا ديتا ہوں حتیٰ کهمُر دوں کوبھی زندہ کردیا کرتا ہوں۔

اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ كَى طرف سےانبیاء عَلَيهِهُ السّلام كوطرح طرح كےاختيارات عطاء کئے گئے ہیں اور فیضانِ انبیاء علیم اسلام سے اُولیاءِ کاملین رحم اللہ کو بھی عطا کئے جاتے ہیں لہٰذاوہ بھی شِفا دے سکتے ہیں اور بَہُت کچھ عطافر ماسکتے ہیں۔

#### (فیضان بسم الله صفحه نمبر ۱۵ تا ۵۲)

حضرت إمام بافعي رحة الله تعالى عليه كي كتاب نشبه المحاسن الغاليه كامطالعة فرما كبين، انہوں نے بہت سے آبل سنت کے اکابر ائمہ کرام اور مشائع عظام سے بطور کرامت خارق عادت اشیاء یعنی پیدائش نابینا کی آئکھیں روثن ہوجانا ، یا چند کھوں میں طویل سفر طے کر لینے کے واقعات وغيره وُفقل كيا ہے۔ (جامع كراماتِ اولياء صفحه نمبر ١٣٧)

صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد

صَلُّو اعَلَى الْحَبِيْبِ







#### طالب کی شرعی حیثیت

"إرادت"ك يانچ كُرُوف كي نسبت سے 5 سُوالات كے جوابات

(دارالافتاء أحكام شُرِيعت كے فتاولى )

سوال ﴿ ا ﴾: اپنے پیری موجودگی میں کسی دوسرے مرشدِ کامل کے ہاتھ پرطالب ہونے کی شرعی حیثیت کیاہے؟

جواب: اپنے پیرومرشد کی موجود گی میں کسی دوسرے جامع شرائط پیرسے بُیعُتِ برکت کرتے ہوئے طالب ہونا جا کزیہے۔اس سے جو پچھ حاصل ہواُ سے اپنے پیر ہی کی عطاحانے۔

سيّدى اعلى حضرت الشاه امام احمدرضا خان عليه رحمة الرمن فرمات بين: "دوسرے جامع شرائط سے طلب فيض ميں حرّ جنہيں اگر چهوه كسى سلسله صريحه كا مواوراس سے جوفيض حاصل ہوائسے بھى اپنے شَخ ہى كافيض جانے ـ كما فى سبع سنابل مباركة عن سلطان الاولياء امام الحق واللدين رضى الله تعالى عنه " (فعاوى رَضَويه ج ٢٦ ص ٥٧٩ رضا فاؤنڈيشن مركز الاولياء لاهور)

اَحكام شَرِ يُعُت اور ملفوظات اعلى حضرت عليه الرحة ميں ہے: '' تبديل بُيُعَت بلا وجه شرعى ممنوع ہے اور جوسلسله بلا وجه شرعى ممنوع ہے اور جوسلسله عاليہ قادِريد ميں نه ہواور اپنے شُخ ہے بغير انحراف كاس سلسله ميں بُيعَت كرے وہ تبديل بُيعَت نہيں بلكہ تجديد بدہے كہ جميع سلاسل اسى سلسله اعلى كی طرف راجع ہيں''۔ تبديل بُيعَت نہيں بلكہ تجديد يدہے كہ جميع سلاسل اسى سلسله اعلى كی طرف راجع ہيں''۔

(اَحكام شَرِيْعَت حصه دُوُّم ص ١٢٩ مكتبة المدينه باب المدينه كراچى) (ملفوظات اعلحضرت عله الرحمة حصه اول ص ٢٩ مشتاق بك كارنر مركز الاولياء لاهور)







**ا یک جامع شرا نطشخ** کی حیات میں اُس کےمریدوں کوکسی دوسرے جامع شرائط شخ كاطالب مونا جائز ہے۔ فتاویٰ فیض الرسول میں ہے:''وہ پیر جو باحیات ہےاس کےمرید کو دوسرا پیرتعلیم ، ذکر واذ کاراوراجازت وخلافت دےسکتا ہے۔خاص کراس صورت میں جب کہ مریدا پنے پیرسے بہت دور ہواور دوسرا پیراسی سلسله كاشيخ هو'' (فتاوى فيض الرسول ج٣ ص ٣٢٠ شبير برادرز مركز الاولياء لاهور) مفتى اعظم ہندحضرت علامه محر مصطفیٰ رضا خان علیه دَحمهٔ المُنان فر ماتے ہیں: '' بیٹک ایک جامع الشرا لط (پیر) کے ہاتھ پر بُیُعتِ صحیح کرے پھر دوسرے سے بیُعُت ٹھیک نہیں طلب فیض کرسکتا ہے ( یعنی طالب ہوسکتا ہے ) (فناوی مصطفویہ ۵۳۷ شبیر برادرز) مفتى اعظم مندعليه الرحمة كم مرشدكريم حضرت سيد نا ابوالحسين احدنوري عليه الرحمة اییخ ملفوظات میں فر ماتے ہیں:''اگر کوئی شخص کسی اورپیر کا مرید ہوتو اُسے مرید نہ كرے، طالب كرينے ميں كوئى مضاكفة بين " (ملفوظات عظاريه، حسد ٨،٩١١) کسی بھی مصلحت یا فائدے کی وجہ سے دوسرے جامع شرائط پیرصاحب سے طالب ہونے پر جواز کافتو کی ہے اگر چہ پیرصاحب حیات ہوں جبیبا کہ فتساوی رَضَويه ج ٢٦ س ٥٥٨ مطبوعه رضا فاؤنديشن مركز الاولياء لاهور میں ہے نیز بُزُ رگان دین سے طالب ہونا اور کرنا تواتر سے ثابت ہے۔ خصوصاً محقق على الاطلاق شيخ عبدالحق محدث د ہلوى عليه ارجمة اور حضرت شيخ احمر مجد دالف ثانی علیہالرحمة کی سپرت کامطالکھ کرنے سےمستفاد ہوتا ہے۔



جواب: طالب اورمرید میں فرق بیان کرتے ہوئے سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ حمد ارضا فرماتے ہیں: ''مرید غلام ہے اور طالب وہ کہ غیبتِ شَیْخ ( بعنی مرشد کی عدم موجود گی) میں بضر ورت یا باؤ جو دِشَیْخ کسی مصلحت سے، جسے شُیخ جانتا ہو یا مرید شَیْخ غیر شُیخ ہے اِستفادہ کرے۔اسے جو پچھ حاصل ہووہ بھی فیضِ شُیخ ہی جانے۔''

(فتاوى رضويه ج ٢٦ ص ٥٥٥ رضا فاؤنديشن مركز الاولياء لاهور)

سوال ﴿ ٢ ﴾: جس مرشِدِ كامل سے طالب ہوئے كياان كاحكم بجالا نا بھى ضَر ورى ہے؟ كياا ہے پيرى طرح اس كے بھى مُقوق ہيں؟

جواب: طالب اپنشخ ثانی سے (یعنی جس مرشد کامل سے طالب ہوا) فیض حاصل کرتا ہے۔ فیض کی تعریف کرتے ہوئے سیّدی اعلیم صرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحن فرماتے ہیں: ' فیض برکات اور نورانیت کا دوسرے پر القاء فرمانا ہے۔''

(فتاوي رَضَويه ج ٢٦ ص ٥٦٣ رضا فا ؤنديشن مركز الاولياء لاهور)

بیراسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ طالب اپنے شخ ثانی (یعنی جس سے طالب ہوا) سے کامل محبت کر ہے ۔ اُس کے اُحکام (جو بلا تاویل صریح خلاف حِملُم خدا ورسول عَزَّو جَلَّ وَ صَلَّى الله تعالی علیہ والہ وسلم نہ ہوں) بجالائے اور ہروہ جائز کام کر ہے جس سے وہ خوش وراضی ہو۔ اُس کی کامل تعظیم وتو قیر کر ہے اور اپنے اقوال وافعال وحرکات و سکنات میں اُس کی ہدایات کے مطابق (جوشر یعت کے خلاف نہ ہوں) پابندر ہے تا کہ اُس سے فُیوض و بُرکات حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکے۔

ا آداب مرشد کامل آداب مرشد کامل



جب مرشد اوّل (جو اُس کاحقیق مرشد ہے) اور مرشد ثانی (جس ہے فیض حاصل کرنے کیلئے طالب ہُواہے) کے کسی حکم میں بظاہر تعارُض آئے اور دونوں کے حکم عین شَرِیعَت کےمطابق ہوں تو مرشد اوّل کے حکم کوتر جیج دے۔

سے طالب ہوئے ان کیلئے کون سا لفظ استعال كريس، شيخ ،مطلوب يار هبر؟

**جواب: سَیّد کی اعلیٰ احضرت امام احد رضا خان علیه رحمة الرحمان نے دوسر سے مرشد کیلئے** بھی' شیخ ''(یعن مرشِد) کالفظ استعال فرمایا ہے۔

(فتاوى رَضَويه ج ٢٦ ص ٥٨٠ رضا فاؤند يشن مركز الاولياء لاهور)

**سے ال ﴿ ٥** ﴾:اینے پیر کی موجود گی میں کسی مرشِدِ کامل سے طالب ہونے کی ضرورت کب اور کن حالات میں برٹی ہے؟

**جواب**: طالب ہونے کی ضرورت وجوہات کی بنار ہوتی ہے۔

﴿ اوَّل ﴾ بيرومرشدوفات ياجائيں اورطريقت كى تعليم مكمل نه ہوتو طالب ہونا بہتر ہے۔سیّدی اعلیٰصر تامام احمد رضاخان علیہ الرحمۃ الرحمٰن اسی طرح کے استفتاء کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:'' جائز ہے ۔ ( یعنی کسی بھی جائز وجہ کی بنا پرشر یُعُت میں طالب ہونا دُرُست ہے)اس پرشرع سے (لیمن شَرِیْعُت میں) کوئی ممانعت نہیں جبکہ (جس سے طالب ہو) چاروں شرائط بیری (جو کتاب کے ابتداء میں گزریں) کا جامع ہوا گرایک شرط بھی کم ہے تواس سے پیُجت برکت جائزنہیں۔(بلکہ)اگراس میں وہ شرطیننہیں تو وہ پیربنانے کے

= آداب مرشد کامل



#### قابل ہی نہیں اب کسی دوسرے جامع شرا نط کے ہاتھ پر بیعت جاہئے۔''

(فتاوى رَضَويه ج ٢٦ ص ٥٧٥ رضا فاؤنڈيشن مركز الاولياء لاهور)

﴿ وُوُّ م ﴾ پہلے پیرومرشدموجود یعنی حیات ہول کیکن کسی وجہ سے اُن سے اِستِفا دہ دشوار ہو

مثلاً پیرصاحب مرید سے دورر ہتے ہوں اور بیدورر ہنا استفادہ میں رکاوٹ بھی بن رہا ہو،

تواس صورت میں کسی دوسرے جامع شرا کط پیرصاحب سے طالب ہوسکتا ہے۔

البتة اگرمر شِدِ كامل نے تبلیغ قرآن وسنّت كى عالمگیر غیرسیاسی تحريك كی

صورت میں ایبامضبوط اوروسیع سنتّو ں بھرانظام عطا کردیا ہوجس کے ذریعے مرید

بظاہر مرشد کی ظاہری صحبت سے دُور ہومگر مرشد کی جانب سے ملنے والے تربیت کے

مَدُ نِي پِيُول جِومِلْفُوطات و بيانات يامَدُ في ماحول كي صورت ميں اسكى تربيت كا ذريعيه

بن رہے ہوں تو پھر طالب ہونے کی وجہ نہ رہی۔

سبدی اعلیحر علیه الرحمة سے عزض کی گئی که اپنامر شدموجود ہومگر بوجو ہات معقولہ واقعی اس سے تعلیم محال ، تو بغرضِ تعلیم طریقهٔ کرام دوسرے شُخ سے طالب ہونا اولی ہے یا بعلم رہنا بہتر ہے؟ آپ علیه الرحمة نے فرمایا: ' جہل سے طلب اولی ہے یعنی طالب ہونا اولی سے علم رپیر چے سے اِنحراف جائز نہیں ، جوفیض ملے اسے شُخ ہی کی عطاجانے '' اولی سے مگر پیر چے سے اِنحراف جائز نہیں ، جوفیض ملے اسے شُخ ہی کی عطاجانے ''

(فتاوىٰ رَضَويه ج ٢٦ س ٥٨٣ رضا فاؤنڈيشن مركز الاولياء لاهور)

والله ورَسُوله أَعُلَمُ عَزّوَجَلّ وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم مفتى دارالا فآءا كام شُر يُعَت

☆ بلاك كالفثن باب المدينه (كراچي)

☆ جامع مسجد الخير کيسي يارک

۲۵جون۴۰۰۶ء

۲ جمادي الاولى ۴۲۵ اھ







## سا لِك اور مَجِذُ وب كے اَحكا م

#### صَلُّوا على الْحَبِيبِ! صَلَّى الله تَعالَىٰ على مُحَمَّد

سُلُوک کے معنی راستے پر چلنا ہے، اور راستے پر چلنے والے کوسالک کہتے ہیں۔ سالک! شَرِ یُعُت وطریقت دونوں کا جامع ہوتا ہے وہ لطائف روحانی کی بیداری سے دَرَجہ بدُرَجہ ترقی کرتا ہے۔ اُس وجہ سے اُس کے شعور کی سکت (یعن توت ) قائم رہتی ہے اور اسکا شعور مغلوب نہیں ہوتا۔ جبکہ مجذوب لطائف کی بیداری سے کیدم روحانیت کی بلند منزلوں میں مُستُعُر ق ہوکررہ جاتا ہے۔ اُس کی شعوری صلاحیتیں مغلوب ہوجاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہوش وحواس سے بے نیاز ہوکر دنیاوی دلجے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہوش وحواس سے بے نیاز ہوکر دنیاوی دلجے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہوش وحواس سے بے نیاز ہوکر دنیاوی دلجے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہوش وحواس سے بے نیاز ہوکر دنیاوی دلیوں سے لاتعلق ہوجا تا ہے۔ یعنی جاذیب اللہ عَدَّ وَجَلَّ کے وہ مخصوص بندے ہیں جنہیں دیگر خلوق سے کوئی واسطہ وَعلق نہیں ہوتا۔ وہ ازخو دنہ کھاتے ہیں نہیں سر دی گری ، نفع و نقصان کی خبر تک ہیں نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کھلا دیا تو کھا پی لیا، پہنا دیا تو ہین لیا، نہلا دیا تو نہا لیا، سر دیوں نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کھلا دیا تو کھا پی لیا، پہنا دیا تو ہین لیا، نہلا دیا تو نہا لیا، سر دیوں

€ آدابمرشد کامل **(ا** آداب مرشد کامل **)** 

میں بغیر کمبل چادر لئے سکون، گرمیوں میں لحاف اوڑھ لیں تو پرواہ نہیں۔ یعنی مجذوب (بظاہر) ہوش میں نہیں ہوتا۔ اسلئے وہ تُمرِ یُعُت کامُکلَّف بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اس پرشرعی اَحکام کی مخالفت بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اس پرشرعی اَحکام کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔

## نقش قَدَم

حضرت شَیْخ می الدین ابن عرک بی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ ہرو کی کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی علیہ اللہ اللہ کے نقشِ قدم پر ہوتا ہے جیسے محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کا قول ہے ' میں بدر کا مل نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے قدم مبارک بر ہول'

اِسی طرح حالت ِ جذب والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقشِ قدم پر ہیں۔ مجذوب کو جذب کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یعنی مجذوب وہ شخص ہے جواللہ عَدَّوَ عِلَّ کی محبت میں گم ہوکررہ جاتا ہے۔

#### عظمتِ مجا ذیب

کتابوں میں اُولیاء کرام کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ مجاذیب کا ذکر خیر بھی ماتا ہے۔ان کی تقلید نہیں کی جاسکتی لیکن ان کی عظمت و رِفْعَت کوصوفیاء کرام نے تسلیم کیا ہے۔

€\_ آداب مرشد کامل

علامہ عبد المصطفے اعظمی علیہ الرحۃ نے مجذوب کی عظمت کوان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، بخادی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس کے مصداق مجذوب اولیاء ہیں۔
حضورا کرم ، نورِ مجتمع صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ ' بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بال الجھے ہوئے اور گردوغبار میں اُٹے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔
ایسے خستہ حال ہوتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے درواز وں پر جا کیں تو لوگ حقارت سے انہیں دھکا دے کر نکال دیں ۔ لیکن خدا کے در بار میں ان کی محموم ورائن کی قشم کے ایسی قرور کا رعا لم عزو جا گئی ہے وہ یوری ہوکررہتی ہے۔
ایوری فرما دیتا ہے اور اُن کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ یوری ہوکررہتی ہے۔
ایوری فرما دیتا ہے اور اُن کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ یوری ہوکررہتی ہے۔

(مشكاة المصابيح، كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء، رقم ۵۲۳، جسم ١١٨)

### روحاني منازل

اعلى حضوت على الرحمة مجذوبوں كے بارے ميں ارشاد فرماتے ہيں! كہ وہ خودسلسلہ ميں ہوتے ہيں۔ كہ وہ خودسلسلہ ميں ہوتے ہيں۔ مگران كا كوئى سلسلہ، پھران سے آگے نہيں چلتا \_ یعنی مجذوب! اپنے سلسلہ ميں منتهی (یعنی كامل) ہوتا ہے۔ اپنا جیسا دوسرا مجذوب پیدا نہیں كرسكتا \_

وجبہ غالبًا یہ ہے! کہ مجذوب! مقام حیرت ہی میں فنا ہوجا تا ہے اور بقاء حاصل کر لیتا ہے۔اسلئے اُس کی غیر کی طرف توجہ ہیں ہوتی۔(انوار رضا ہے ۲۸۳۳)

لعض لوگ پیدائش مجذوب ہوتے ہیں،بعض پرروحانی منازل طے کرتے

**-0000** 

ہوئے کسی مرحلے پر جذب کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اور پھے نفوسِ قدسیہ غلبہ سُوق اور وُفورِ عِشق سے زندگی کے آخری سالوں میں عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں۔

## ظاهری اور باطنی شَرِیُعَت کی حقیقت

میجھے لوگ شَریعُت کےخلاف عمل کرنیوالوں، یعنی جیس اور بھنگ کے نشے میں دھت موالیوں کو،مجذوب یافقیر کا نام دے کر،شَرِیُعَت کیخلافعمل کو (معاذاللہ )ان کیلئے جائز قرار دیتے ہیں۔اور کہتے ہیں! پیطریقت کامعاملہ ہے، پرتو فقیری لائن ہے، ہرایک کو سمجھ میں نہیں آسکتی ۔اگران لوگوں کونماز نہ پڑھتا دیکھ کریو جھا جائے تو (معاذ اللہ ﷺ وَعَلَى ) کہتے ہیں کہ بیرظاہری شُرِیُعُت ، ظاہری لوگوں کیلئے ہے ، ہم باطنی اجسام کے ساتھ **خانہ** کعبہ یا مدینے میں نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں! پیگمراہی ہے اورجہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کیونکہ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ باطنی شَرِ ایُعَت یعنی طریقت کا مکھن اسی **طاہری وُ ودھ**سے پیدا ہوتا ہے اور باطنی علم اسی ظاہری علم سے عیاں ہوتا ہے۔ **چنانچه باطنی نمازیعن نماز کائضوراسی <mark>طاهری نما ز</mark>مین کمال استغراق اور پوری** محویت کا نام ہے۔ اِسی سے اس کاظُهو راور اِسی نماز کی حسنِ ادائیگی سے ہی سینہ میں تُو راور باطنی سُر ورپید اہوتا ہے ۔شرِیُعُت کے خلاف عمل کرنے والے جن گراہ لوگوں کو <mark>ظاہر کی</mark> شُرِ یُعُت کی یابندی کی تاب اور طاقت نہ ہو، ان کے لئے باطنی شُرِ یُعُت کا مُصول کس طرح ممکن ہے۔جن کے پاس وُودھ نہیں انہیں مکھن کہاں سے حاصل <mark>ہو ۔</mark>لہٰ ذاایسے جاہل و بے مل گمراہ لوگوں سے دُ ورر ہنے میں ہی عافیت ہے۔

<u>اُداب مرشِدِ کامل</u>

(Y . 0)

مر بہُت سے نادان لوگ مَدَ نی ماحول سے وابسۃ ہونے کے باؤجود شر یعکت وطریقت سے ناواقفیت کی بنا پرنام نہادفقیر یا با بنما بہر و پیوں کے ظاہری حلیے اور شعن بنا روہ جرائم پیشہ شعنبکہ ہ بازی سے متاثر ہوکر اُن کے عقیدت مند بن جاتے ہیں، جس بنا پروہ جرائم پیشہ لوگ بآسانی انہیں اپناشکار بنا لیتے ہیں۔اس ضمن میں پانچ عبرت انگیز سیچ واقعات اینے نفظوں میں پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے، بغور مطالعہ فرمائیں۔

## شُعُبَدَه بازی کے5عبرت انگیز واقعات ﴿١﴾بابا دل دیکھتا ھے

ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ تقریباً <u>۱۹۹۸</u>ء کی بات ہے کہ میں Shoes کی د کان میں نوکری کرتا تھا۔ایک دن صبح کے وقت ایک شخص دکان میں آیا جس نے گلے میں مالا ڈالی ہوئی تھی اورسر پر رومال اوڑ ھا ہوا تھا،لباس بھی صاف ستھرا تھا، ہاتھوں میں گئی انگوٹھیاں تھیں ۔ وہ آ کرسیٹھ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔اس سے پہلے کہ ہم اس سے کچھ معلوم کرتے ،سیٹھ نے خود ہی اس سے بوچھا، بابا کیا جا سے ؟ مگر وہ شخص بات چیت کئے بغیر سیٹھ کو گھورے جار ہاتھا، سیٹھ کے بار بار یو چھنے کے باؤ جودوہ پغیر کوئی جواب دیئے مسلسل گھورے جار ہاتھا۔ سیٹھ نے پھر یو چھا،، بابا کیا لینا ہے؟ اب وہ بابا دھیمے اور پراسرار لہج میں بولا، بابا تیری قسمیض کے گا، بول دے گا؟ سیٹھ گھبراسا گیااور بولا بابامیری قمیض پرانی ہے،نئ قمیض منگوادیتا ہوں ۔مگروہ بولا' 'نہیں، بابا تیری ہی تمیض لےگا، **بول دے گا؟'' آ**خرسیٹھ نے پریشان ہوکرقمیض اتارنا جاہی تو وہ فورأ

©=( آداب مرشد کامل

بولا، رہنے دے، بابا دل و بکھتا ہے۔ پھر پچھ دریے خاموش رہ کربولا، بابا تیرے جوتے لے گا، بول دے گا؟ سیٹھ بولا، بابا میرے جوتے بہت پرانے ہیں ئے جوتے دے دیا ہوں، وہ بولا نہیں!' بابا تیرے جوتے لے گا'' بول دے گا؟ سیٹھا پنے جوتے دینے لگا، تو وہ ایک دم بولا نہیں، بابا دل دیکھتا ہے، اپنے جوتے اینے باس رکھ۔ بابا دل دیکھتا ہے؟

پھر کچھ دیرنگٹلی باندھے گھور گھور کرسیٹھ کو دیکھتار ہا،سیٹھ نے گھبرا کریوچھا بابا کیا **جا سِئے؟ بولا،''جو مانگول گا دے گا؟''** سیٹھ بولا ،بابا آپ بولوکیا لینا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولا ،اگر میں یہ بولوں کہا بنی جیب کے سارے بیسے دے دے تو کیا تو بابا کودے دےگا؟اب میٹھ چونکا،مگرشایداس شخص نے کوئی عمل کیا ہوا تھا۔ چنانچے سیٹھ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب کی تمام رقم نکال کراس کے سامنے رکھ دی۔اس بابانماشخص نے نوٹ ہاتھ میں لئے اور کچھ دیر اُئٹ پُکٹ کر دیکھا رہا پھر بولا، بابا ول ویکھٹا ہے؟ لےاپنے بیسے واپس لے ، بابا پیسوں کا کیا کرے گا؟ با با دل و بکھنا ہے، یہ کہتے ہوئے تمام نوٹ واپس کردیئے۔اور خاموش ٹکٹکی باندھے سیٹھ کو گھورنے لگااور پچھ دیر بعدمسکرا کر بولا ،اگر بابا نتجھ سے تیری شجوری کی ساری رقم ما نگے تو کیا بابا کو دے دے گا؟ بول '' بابا دل دیکھتا ہے''، بول دے دےگا۔ چونکہ وہ اب تک بابا نما پراُسرار شخص تمام چیزیں مانگ کر پھر' م<mark>ا با ول ویکھتا</mark> ے ''کہہکرواپس کر چکاتھا،لہذا سیٹھ نے تاخیر کئے بغیر تجوری خالی کرنا شروع کردی۔ اس شخص نے اپنا رومال سامنے بچھا دیا، اور قم اس میں رکھنے لگا۔ پھر اسکو

**◎**◎◎●(Y • Y)

باندھ کرگانٹھ لگادی۔ اور سکرا کر بولا، بابا اگریساری رقم لے جائے۔ تو تخفیے برُ الونہیں لگے گا۔ سیٹھ بولا، بابا میں نے بیسے آپ کودے دیئے ہیں اب آپ جو چاہے کریں۔ وہ پھر بولا، نہیں، تو یہ سوچ رہاہے کہ کہیں یہ رقم لے نہ جائے۔ بابا ول و بکھتا ہے، کہتے وہ پر اسرار انداز بوٹلی ہاتھ میں لئے اٹھا اور دوکان سے بنچا تر گیا۔ ہم سب سکتے کے عالم میں کچھ دریتو ایک دوسرے کے چرے و کھتے رہے پھرایک دم سیٹھ چنے ، ارے و قفی مجھے گو مل کر چلا گیا، اسے بکڑو۔ مگر باہر جاکر دیکھا تو وہ پُر اسرار شخص غائب ہو چکا تھا، بہت تلاش کیا لیکن وہ خص نہ ملا، اور یوں سیٹھ ہزاروں کی رقم گنوا بیٹھا۔

## ﴿٢﴾ پُر اَسرار بوڙها

ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ غالبًا 199ء کی بات ہے میں نیانیا دعوتِ اسلامی کے مکد نی ماحول سے وابستہ ہوا تھا اور گور نمنٹ اسکول میں بطور استاد ملازمت تھی۔

ایک دن میں اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، کہ اچا تک کلاس میں ایک پر اسرار بوڑھا جس کی داڑھی کے بال آپس میں الجھے ہوئے تھے، سر زنگا تھا، بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس چہرے پر چشمہ لگائے داخل ہوا اور قریب آکر کہنے لگا، بیٹیا مدینے کو اہش تو جائے گا ۔ مکد نی ماحول کی بڑکت سے چل مدینہ کی خواہش تو جیا ہوہ ہوئے تھے اسرار بوڑھے نے بیدا ہوہی بھی تھی ۔ لہذا بیس کر میں اس کی جانب متوجہ ہوا۔ پر اسرار بوڑھے نے تیریا ہوہی بھی تھی ۔ لہذا بیس کر میں اس کی جانب متوجہ ہوا۔ پر اسرار بوڑھے نے قریب آکر گفتگو کرتے سے حکی کا یک ٹکڑا بھیاڑ کر لیسٹا اور قریب آکر گفتگو کرتے سامنے رکھی کا بی میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھاڑ کر لیسٹا اور

المنظم المرشد كامل مرشد كامل المرشد كامل الم

(Y · A)

میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے کھولاتو اس میں تعویذ کی طرح گہرے سرخ رنگ کی تحریر موجود تھی، جس میں '' مدیخ جائے گا'' وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ میں چونکہ اس طرح نظر بندی کے واقعات سُن چکا تھا، لہذا مختاط ہوکر کہنے لگا، بابابس دعا کردیں۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں قریب آکر بولا بیٹا، بابا کو پیسے نہیں دیگا؟ بابا دعا کرے گا۔ میری جیب میں 2 روپے تھا نکال کردیئے تو بولابس، اسنے کم، یہ کہتے کہتے اس نے نوٹ ہاتھ میں لیا اور اوپر کی جانب لے جا کر میر اہاتھ پکڑ ااور میری تھیلی پھیلا کر اوپر اپنے ہاتھ سے نوٹ کو دبایا تو جیرت انگیز طور بر اس نوٹ میں سے پانی شیکنا شروع ہوگیا۔ جی کہ میری تھیلی یانی سے برگی سے بیانی شیکنا شروع ہوگئی۔ میں نے گھرا کر یانی شیکنا شروع ہوگیا۔ میں نے گھرا کر یانی نے گرادیا۔

وہ مجھ سے مایوں ہوکر مجھے گھورتا ہوا، ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں جا پہنچا، اس کے سامنے بھی شُغبدے بازی کرتا رہا۔ مثلاً کنگراٹھا کر ہیڈ ماسٹر کے منہ میں رکھا تو وہ شکر بن گئی۔اس نے بچھ پیسے ہیڈ ماسٹر سے اور بچھ دیگر اسا تذہ کرام سے دھو کے کے ذریعے حاصل کئے اور دیکھتے اسکول سے با ہر نکلا اور غائب ہوگیا۔

## ﴿٣﴾فقير دعا كرك گا

ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میری پینٹر کی دکان تھی۔ کم وبیش 10:00 بج صبح میں بورڈ پرکھائی میں مصروف تھا کہ پیچھے سے سلام کی آ واز آئی میں نے جواب دیتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے سر پرسفیدٹو پی تھی، چہرے پرشیو بڑھی ہوئی تھی، کالے رنگ کالمبا کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں سمجھا کوئی فقیر ہے، لہذا! میں نے اسے



پھے پینے دے کرفارغ کرناچا ہاتو عجیب انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، میں پینے لینے والافقیز ہیں،
میں تو قلندرسا کیں کا فقیر ہوں۔ قلندرسا کیں کے پاس جارہا تھا، تجھے دیکھا تو ملنے
چلا آیا، بول کیا ما نگرا ہے؟ بابا دینے آیا ہے۔ میں بولا بابادعا کرو، یہن کراس نے
سامنے رکھا چھوٹا سالکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں چبا کر پچھ در بعد باہر نکالا تو وہ الا پخی کی صورت
سامنے رکھا چھوٹا سالکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں چبا کر پچھ در بعد باہر نکالا تو وہ الا پخی کی صورت
اختیار کر چکا تھا۔ میں بڑا متاثر ہوا ہم جھا بیہ کوئی اللہ واللہ ہے جو آئے میر نے نصیب
جگانے آیا ہے۔ اس نے مجھے وہ الا پخی کھانے کیلئے دی تو میں نے منہ میں رکھ کی اور بولا
آپ بیٹھئے میں چائے منگوا تا ہوں، مگر اس نے کہا فقیر چائے نہیں بیتا، بول تو کیا ما نگرا
ہے؟ مجھے تو پریشان لگتا ہے۔ دشمنوں نے باندھ رکھا ہے، فقیر آج دینے آیا ہے، ما نگ کیا
ما نگرا ہے؟ میں نے پھر دعا کیلئے عرض کی تو کہنے لگا فقیر قلندرسا کیں پرجائے گا، نیاز کرے گا،
ما نگرا ہے؟ میں انہ نیاز کے لئے پیسے دے گا۔

پیسے ما نگنے پر میں چونکا، گر بیسوچ کرخاموش رہا کہ ہوسکتا ہے بیکوئی اللہ والا ہواور مجھے آ زمارہا ہو۔ لہذا میں نے 100 روپ نکال کردیئے تو بولا، اتنے کم پسے، قلندر کی نیاز، سائیں قلندرکا معاملہ ہے، فقیر دعا کریگا، فقیر دینے آیا ہے۔ بول کیا ما نگٹا ہے؟ قلندرسائیں کی نیاز کیلئے اور پسے دے تا کہ فقیر خوش ہوکر دعا کرے، فقیر کوخوش نہیں کریگا؟ میں نے 100 روپ اور نکال کردے دیئے، گراس نے شاید میری جیب میں مزید رقم دکھی کی الہذا میں خرید میں الہذا میں نے 100 روپ مزید دیئے اور ہمت کرکے ذراسخت لیج میں بولا بس بابا میں اس سے نے 100 روپ مزید دیئے اور ہمت کرکے ذراسخت لیج میں بولا بس بابا میں اس سے نے 100 روپ مزید دیئے اور ہمت کرکے ذراسخت لیج میں بولا بس بابا میں اس سے

© آدابِمرشدِ کامل — آدابِمرشدِ کامل

زیادہ نہیں دے سکتا، آپ جاؤ میرے لئے دعا کرنا، اس پروہ یہ کہتے ہوئے ، فقیر دیئے آیا ہے، بول کیا مانگتا ہے؟ فقیر دعا کر رکا، فقیر دعا کرے گا۔ فلندرسائیں کا معاملہ ہے، بول کیا مانگتا ہے؟ فقیر دعا کرے گا۔ کہتے کہتے دکان سے نیچاتر گیا، میں بعد میں انتہائی افسوں کرتار ہاکہ وہ مجھے بے وقوف بنا کر 300 دو بے لے گیا۔

## ﴿٤﴾تکیے کے نیچے 500روپے

ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ غالباً ہے۔ اور جہرے برداڑھی بھی تھی۔ ایک روز دو پہر کے کم ویش 70 سال تھی۔ وہ بن وقتہ نمازی تھے اور چہرے پرداڑھی بھی تھی۔ ایک روز دو پہر کے وقت کسی سنسان گلی سے گزرر ہے تھے، کہ اچا تک پیچھے سے دوا فراد کی تیز گفتگو سنائی دی۔

انہوں نے پیچھے مڑکر دیکھا توایک شخص جس نے سر پررومال اوڑھ رکھا تھا، چہرے پرداڑھی تھی، لباس بھی صاف ستھرا تھا، تیز رفتاری سے چل رہا تھا اور پیچھے ایک شخص عاجزی کے ساتھ کچھ عرض کررہا تھا۔

جب بیلوگ میرے دا دائے قریب پہنچ تو عرض کرنے والا شخص دا داسے مخاطب ہوکر کہنے لگا، حضور ان سے میری سفارش کردیں، میں غریب آ دمی ہوں، انہوں نے مجھے ایک' وِرْ دُ' پڑھنے کیلئے دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا مت صبح روزانہ تیرے تکیے کے نیچ سے 500 روپے نکلا کریں گا، یوں'' روزانہ پانچ سو ملنے لگے' میں خوشحال ہوگیا، بس مجھ سے بناطی ہوگی کہ یہ بات میں نے کسی کو بتا دی اور وہ پیسے ملنا بند ہوگئے، آپ ان سے میری سفارش کردیں۔



میرے دادانے اس شخص کوکہا کہ بیچارہ غریب آدمی ہے، خلطی ہوگئی اس کو معاف کردہا معاف کردہا معاف کردہا ہوگئی اس پر وہ اس شخص سے بولا کہ ان بُؤرگ کے کہنے پر معاف کردہا ہوں۔ جا اب روز انہ دوبارہ 500 رو پے تشروع ہوجا کیں گے، مگرکسی سے کہنا مت۔

وہ شخص خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوگیا۔اب گلی میں وہ شخص اور میرے دا دا رہ گئے ۔وہ شخص میرے دا داسے کہنے لگا، چاچا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟ دا دائضو رجو مَعاشی طور پر انتہائی پریشان میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟ دا دائضو رجو مَعاشی طور پر انتہائی پریشان میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟ دا دائضو رجو مَعاشی طور پر انتہائی پریشان

اس نے میرے دادا کوسلی دیتے ہوئے کہا، چاچا آپ ہمت رکھیں سب سیح ہوجائیگا، آپ کے پاس کچھرفم ہوتو لاؤ میں اس پردم کر دول ،اس سے ایس کرکت ہوگی کہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہوجا ئیں گی۔ دادا بے چارے کیا دیتے ،ان کی جیب میں چند سکے تھے وہی نکال کردیئے کہ اس پردم کردو۔ مگروہ بولانوٹ نہیں ہیں تو چلوآ پ کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے وہی لاؤ میں اس پردم کردیتا ہوں۔ دادانے گھڑی ہاتھ سے اتار کراس کو تھا دی۔ اس نے جیب سے ایک لفاف نہ کالا اور اس میں گھڑی ڈالی اور دم کر کے لفافہ دادا کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اسے نکالا اور اس میں گھڑی ڈالی اور دم کر کے لفافہ دادا کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اسے کے جا کر گھر میں رکھ دواور صبح کھول کر دیکھنا آپ جیرت زدہ رہ جاؤ

آداب مرشِدِ کامل

**€ (7 ) T** 

گے، مگرضیج تک بالکل خاموش رہنا ،ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ پھرلفا فیہ کھول کردیکھنا تو ،انتہائی حیرت انگیز منظردیکھنے کو ملے گا۔

بے چارے دا داحضور گھر میں آکر خاموش بیڑھ گئے۔ گھر والے بات کریں تو

کوئی جواب نہ دیں۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ انہیں کیا ہوگیا۔ خیر جیسے تیے رات

گزاری اور ضبح دادا نے جیسے ہی لفافہ کھول کر دیکھا تو اس شخص کے کہنے کے

بالکل مطابق واقعی دادا جیرت زدہ رہ گئے کہ ، اس لفافے میں

گھڑی کی جگہ دو پتھر رکھے ہوئے شھے۔ یہ دیکھ کروہ کف افسوس مکل کررہ

گھڑی کی جگہ دو پتھر رکھے ہوئے شھے۔ یہ دیکھ کروہ کف افسوس مکل کررہ
گئے اور سارے گھر والوں کوانی خاموثی کی وجہ بتا کر ذہکورہ واقعہ سنایا۔

## «۵»دل اچهل کر حلق میں آگیا

میر بورخاص (سندھ) کے مقیم ایک شخص نے بتایا کہ میں ایک دن ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزرر ہاتھا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میں سمجھا شاید بیہ کوئی مسافر ہے اور راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے پُر اَسرار انداز میں میرا ہاتھ پکڑ ااور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دوہ بات کہی جے صرف میں جانتا تھایا میرے گھر والے۔ میں وہ بات سن کر چونکا تو وہ سکرا کر کہنے لگا'' اور کیا جاننا چاہتا ہے؟ اللہ والے دل کی باتیں جان لیتے ہیں، جا تیری ساری پریشانیاں ختم ہوجا کیں گی، اللہ والے کی دعا ہے، جا چلا جا، تیراستارہ بہت جلد جیکنے والا ہے۔' بین کرمیں تو اس کا گرویدہ ہوگیا اور بے ساختہ جا، تیراستارہ بہت جلد جیکنے والا ہے۔' بین کرمیں تو اس کا گرویدہ ہوگیا اور بے ساختہ



اس کے ہاتھ چوم لئے اور کہنے لگا کہ آپ اللہ والے ہیں، مجھ پر کرم فر مادیں۔ بین کراس نے کچھ دیر کیلئے سر جھکا لیااور کھر بولا، لا رقم دے تو میں'' ڈگنی'' کردوں۔ میں نے فورأ 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔اس نے وہ نوٹ ہاتھ میں لیااور کچھ پڑھنے کے بعداس پر دم کر کے میری پہنچیلی پر رکھا اور مٹھی بند کر دی ۔پھر کہا'' دمٹھی کھول .....!'' جیسے ہی میں نے مٹھی کھولی تو حیران رہ گیا کہا س م**یں سوسو کے دونو ہے موجو د تھے**۔

جب وہ شخص مڑ کر جانے لگا تو میں اس کے پیچھے لگ گیا کہ بابا آپ مزید کرم کریں۔اس براس نے ناراضگی والے انداز میں کہا کہ تُو لا کچی ہوگیاہے، دنیامردار کی مانندہے اِس کے پیچیے مت بڑ، نقصان اٹھائے گا۔ مگر میرا اصرار جاری رہا تو اس نے کہا کہ ''اچھا 1000 کا نوٹ ہےتو نکال۔''میں نےفوراً جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اوراس کے ہاتھ میں دے دیا۔اس نے حسب سابق دم کر کے نوٹ میری مٹھی میں دیا دیا۔ میں نے مٹھی کھولی تو جیرت انگیز طور پرمیرے ہاتھ میں **ہزار ہزار کے دونوٹ تھے۔ می**ں نے سوچا کہ آج موقع ملا ہے اس سے بورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔لہذا!میں نے اس سے کہا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں تا کہ میں آپ کی کچھ خدمت وغیرہ کروں ۔ تو وہ کہنے لگا کہ خدمت کیا کرے گا، تُونے گھر کی رقم اور زیورات دُ گئے کرانے ہیں۔ یہن كرميرے دل كى كلى كھل گئى۔ ميں نے كہا: بابا! آپ كرم فرمائيں۔ وہ كہنے لگا: اللہ والے دنيا ہے سروکارنہیں رکھتے، گھروں پرنہیں جاتے، جا گھر جااور رقم و زپورات پہبیں لے آ، میں دُگنا کردوں گامگر کسی کو بتانامت ورنہ مجھے نہ یا سکے گا۔

میں اُلٹے قدموں گھریہنچااور کم وہیش ڈیڑھ لا کھ نفذر قم اور گھرے تمام سونے کے زیورات تھیلی میں ڈالے اور بھا گم بھاگ اس کے پاس جا پہنچا تو وہ خاموثی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کراس نے تھیلی ہاتھ میں لے لی اور مجھے کہا '' آئھیں بندکر لے، رقم زیادہ ہےلہذا! پڑھائی بھی زیادہ کرنا ہوگی۔ " تقریباً 5 منٹ میں آئکھیں بند کئے بیٹھار ہا۔ پھراس نے کہا: آئکھیں کھول، میں نے ز پورات اور قم پر دم کر دیا ہے، جاسیدھا گھر جا، مڑ کر دیکھنا نہ راستے میں کسی سے بات کرنا، گھر جا کرتھیلا کھولنا تو دل انجھل کرحلق میں آ جائیگا۔ میں نے اسکے ہاتھ چو ہےاور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچا۔گھر پہنچ کر میں نے دروازے اور کھڑ کیاں وغیرہ بندکیں اور دهر محت دل کے ساتھ جیسے ہی رقم اور گھر کے تمام زیورات نکا لئے کیلئے تھیلا کھولاتو واقعی اس شخص کے کہنے کے مطابق نہ صرف میرا دل اچھیل کر حلق میں آگیا بلکہ سر بھی چکرا گیا کیونکہ تھیلی میں سے ڈیڑھ لا کھرقم اور زپورات غائب تھےاوراُن کی جگہا خبار کی ردی بھری ہوئی تھی۔ میں بے ساختہ جیخے لگا:'' اُرے میں لٹ گیا، وہ مجھے دھوکہ وے گیا۔''میری چخ ویکارس کر گھر کے تمام افراد جمع ہو گئے۔ میں نے انہیں تمام صور تحال ے آگاہ کیا۔ ہم نے اس کی تلاش میں نہ صرف اسٹیشن بلکہ شہر کا کونہ کونہ جھان مارا مگر اس <u> چالباز کا پتانہ چل سکا۔</u>

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ان شُغبَدَ ہبازوں کے واقعات سے پتا چلا کہ خض کسی کے ظاہری حلیے یا شعبدے بازی سے متاثر ہوکراسے اللہ کا فقیریا مجذوب

نہیں سمجھ لینا چاہئے بلکہ ہر معاملے میں شَرِیُعُت کو پیشِ نظر رکھنے میں ہی عافیت ہے اور یہ بھی یا درہے! کہ مُجذوب پر جَذب کی کیفیت، از خود! طاری ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر طاری نہیں کی حاتی ۔

#### سجے مجذوب

حضرت بوعلی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ الله تعالی علیہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ مجذوب کی پیچان دُرُود شریف سے (بھی) ہوتی ہے۔اس کے سامنے دُرُود پاک پڑھاجائے تومُور ب بادب) ہوجا تا ہے۔

اعلى صوت عليه الرحمة فرماتے ہيں كہ سچ مجذوب كواس طرح بيجا نا جاسكتا ہے، كہوہ بھى بھى شَرِيعُت مطهرہ كا مقابلہ نہيں كرےگا۔ (جبد بظاہروہ شرعی اُحكام پیش كے عمل كرتا نظر خد آئے) یعنی باؤ جود ہوش میں نہ ہونے كے، اس برا گر شرعی اُحكام پیش كيے جائيں۔ تو نہ وہ انہيں ردكرےگا، اور نہ انہيں چینج كرےگا۔

#### حضرتِ سَیّدی موسٰی سُماک رحمۃ اللّٰدعلیہ

اعلحضرت علیه الرحمة فرماتے ہیں! حضرت سیّدی موسی سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجذوبوں میں سے تھے، احمد آباد شریف (ہند) میں مزار شریف ہے۔ میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ زنانہ وضع (عورتوں والاحلیہ) رکھتے تھے۔ ایک بار قحطِ شدید پڑا۔ بادشاہ، قاضی واکابر! جمع ہوکر حضرت سیّدی موسی سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کے لیے گئے۔ آپ علیہ الرحمۃ انکار فرماتے رہے! کہ میں کیا دعا

www.dawateislami.net

**-0000** 

ے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی آہ وزاری حدسے گزری۔ تو آپ علیہ الرحمۃ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پچھفر مایا۔ آپ کا فرمانا تھا! کہ گھٹا ئیں پہاڑ کی طرح امنڈ آئیں اور جل تھل بھر دیئے۔

ایک دن نماز جمعہ کے وقت آپ (یعنی سیّدی موسٰی سہاگ علیہ الرحمة) بازار میں جارہے تھے، ادھرسے قاضی شہر جامع مسجد کوجاتے تھے، انہیں دیکھ کر، امر بالمعروف کیا! کہ میروضع (زنانہ علیہ) مر دول کوحرام ہے۔ مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلئے۔

آپ ملیہ ارحۃ نے اس پرانکار و مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں ، زیور اور زنانہ لباس اتار کر (مردانہ لباس پہنا) اور مسجد کوچل دیئے۔خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی۔ اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی۔ اللّٰہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی ،سرسے پاؤل تک وہی سرخ لباس اور چوڑیاں آگئیں۔

اعلى حضوت على الرحمة مزيد فرمات بين! اندهى تقليد كے طور پر، ان كے مزار كے بعض مُجاوروں كوديكھا، كداب تك بالياں، كڑے، جوشن (بازوكا ايك زيور) پہنتے ہيں۔ ير مُرابى ہے۔ (الملفوظ شريف حصه دوم، ص٢٠٨)

# سچا وَجُد

الملیحضر علی الرحمة فرماتے ہیں! کہ سے وجُد (یعنی بیخودی) کی بیچان میہے! کہ فرائض وواجبات میں مُخِل نہ ہو۔ حضرت سیّد ابوالحسن احمدنوری علیہ الرحمة پرایسا وَجُد طاری ہوا۔ کہ تین شب وروز اسی حالت میں گزرگئے۔ سیّد ابوالحسن احمدنوری علیہ الرحمة حضرت جُنید بَعُدُد ادی علیه رَحمة الهادی کے زمانے کے متھے۔



لسى نے حضرت سير الطا كفه جُنيد بَغُدادى عليه رَحمة الهادى سے بيرحالت عرُض کی!استفسار فرمایا! نماز کا کیا حال ہے؟ عرْ ض کی!نماز کے وقت ہوشیار ہوجاتے ہیں اور پھروہی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ فرمایا! اَلْحَمُدُ لِللهِ عَزَّوَجَلَّ ان کا وَجُد سچاہے۔اس کے بعداعلی حضرت علیہ ارحمۃ فرماتے ہیں! نما زجب تک باقی ہے، مسى وفت ميں معاف نهيں \_ (ملفوظات اعلى حضرت، حصد دوم، ص ٢٣١)

ا بِ صاحب صالحین رَحِهَهُ مُه الله الله الله عنه بهت ضعیف ہوئے ، مگر پنجگانه نماز با جماعت ادا فرماتے۔ایک شب! عشاء کی حاضری میں گریڑے، چوٹ آئی۔بعد نمازعرُض کی!الٰہی (ءَوَّ وَجُلَّ )اب میں بہت ضعیف ہو چکا ہوں ، بادشاہ اینے بوڑھےغلاموں کوخدمت سے آزاد کردیتے ہیں! مجھے بھی آزاد فر مادے۔ان کی دعا قبول ہوئی،مگر یوں کہ منچ اٹھے تو مجنون (یعنی دیوانے) ہو چکے تھے۔(معلوم ہوا جب تک عقل باقی ہے نماز معاف نہیں )۔ (ملفوظات اعلی حضرت، حصہ دوم، ص۲۳۲)

مجذوب بربلي عليه رَحمة اللهِ القوى

حقیقت بیہے کہ اللہ والا بھی اللہ عَدَّوَجَلَّ کے اُحکام کی مخالفت نہیں کرتا ، ایک مجذوب دینا میال (رحمة الله علیه) تھے۔ بریلی شریف کا بحید بحیدان کے نام سے واقف تھا۔انہوں نے ایک دفعہ ٹرین کواپنی کرامت سے روک دیا تھا۔آپ رحۃ اللہ علیہ ایک دن محلّہ سودا گران (بر بلی شریف) تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللّہ علیہ مسجد کے قریب پہنچےتوا علی سے تبلہ علیہ ارحمۃ مکان سے باہرتشریف لارہے تھے۔

T 1 A

المنظم المنطق ا

دینامیاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کود کھی کر بھا گے اور ایک گلی میں حجب گئے۔ لوگوں نے آپ کود یکھا تو پہچانا، اور کہا! کیوں بھا گئے ہومیاں؟ آپ رَحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پچی زبان میں فر مایا! با مولوا آرو ہے۔ (یعیٰ شرِیْت کے ام آرہ ہیں) لوگوں نے کہا!

مولوی صاحب آرہے ہیں، تو کیا ہوا۔ (اب چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تہبند
گھٹنوں سے او پر تھا) اسلئے گھٹنوں پر ہاتھ در کھ کر فر مایا، پھر ج کھلے بھٹے ہیں؟ (یعنی میرا

سبحان الله عزَّوَ عِلَّ الْمُحْصِرِ تَ قَبِلْهِ عليه الرحمة كي بيرشان، بارگاه البي عزَّو جَلَّ عِين بيه تقبوليت، كه برُّ ع برُّ عقطب وابدال رَّهِم الله، آپ رحمة الله عليه كام رتبه عاليه كي قدر كرتے تھے۔ بلكه المحضر تعليه الرحمة كي بارگاه، ميں معرفت البي عَدرُّوجَ لَ كَ اسرار ورُموز سجھنے كيلئے حاضرى ديا كرتے تھے۔ (تجليات احمد ضا بجددوت كااحرام ، ١٩٨٨) اعلحضوت عليه الرحمة كي عظمت ومقام سے متعلق ايك اور الكان افر وزسي واقعه بيش خدمت ہے برُ هيئے اور جھومئے ۔ ايمان افر وزسي واقعه بيش خدمت ہے برُ هيئے اور جھومئے ۔ ايمان افر وزسي واقعه بيش خدمت ہے برُ هيئے اور جھومئے ۔

مجذوب زمانه حضرت دهو کا شاہ علیہ الرحمۃ بریلی شریف کے مشہور بُرُرگ گررے ہیں۔ آپ پر بھی اکثر حَبْدُ ب(وہ حالت جو مجدوب فقیروں کیلیے مخصوص ہے) کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ آباسی اوسی کا واقعہ ہے کہ حضرت دهو کا شاہ علیہ الرحمۃ ، کیفیت طاری دہتی تھی۔ آبال میں حاضر ہوئے اور (ناواقفیت کی بناپر) فرمانے لگے، حضور سیّد الله صلی الله تعالی علیہ والہ وہلم کی حکومت زمین پرنظر آرہی ہے، آسمان پرنظر نہیں آتی ؟



اعلى حضوت على الرحمة نے پھر فر مایا! کسی کونظر آئے یا نہ آئے کیکن میر کے آئی شہنشا و دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کی حکومت بحر و بَر ، خشک و تر ، بڑگ و تُمُر ، تُجر و جُر ، شمس وَقَر ، زمین و آسمان ، ہر شے پر ، ہر جگہ جاری تھی ، جاری ہے اور جاری رہے گی ۔ یہ جواب س کر! حضرت دھو کا شاہ علیہ الرحمة جلے گئے ۔

مند و المحمود من عليه الرحمة حضور مفتى اعظم مندمولا نامجر مصطفى رضاخان عليه وَحمة الدَّعلية عليه وَحمة الرياضة عليه وَم الله عليه وَحمة الله عليه وَم الله وَالله وَله وَالله وَ

والدہ صاحبہ نے تشویش میں اعلامضرت (علیه الرَحمۃ) کوآ واز دی، اور فرمایا!
تم (رحمۃ الله علیہ) ابھی ایک مجدوب سے الجھے اور وہ شاید غصے میں چلے گئے، دیکھو جھی تو یہ صطفٰی رضا(علیہ الرَحمۃ) حجیت پر سے گر پڑے، مجذوبوں سے الجھنانہیں علیہ سے الجھنانہیں علیہ الرَحمۃ نے فرمایا! مصطفٰی رضا (علیہ الرَحمۃ) حجیت پر سے گر بے تو بیں، کین نہیں (اِ نُ شَاءَ اللّٰه عَرَّو جَلَّ) چوٹ نہیں گئی ہوگ۔

© آداب مرشدِ کام**ا** 

مقام اعلحضوت عليالرحمة ويكها توواقعي آپ كے ميٹھے ميٹھے مدينے كے منے شنرادے (مصطفٰی رضاعلیہ از حمۃ ) سیجے سلامت مسکرارہے تھے۔ اعلیحضر ت علیہ از حمۃ نے فر مایا!الله عَـزَوَجَلَ اگرایسے مصطفی رضا (علیه الرحمة ) ہزار بھی عطافر مائے۔ تو بھی خدا ءَــرُوَجَلً كَ فِسم!ان سب كُوشَر يُعَت مطهره برقربان تو كرسكتا هول ليكن شَرِيعَت مطهره یر کوئی حرف نہآنے دوں گا۔

**کھال اعلیمضوت** علیالرحمۃ اپھر فرمایا! مجذوب تو فقیر کے یاس اصلاح کے لئے تشریف لاتے ہیں اور بیرکام فقیر کے سپُر د ہے۔حضرت دھوکا شاہ صاحب ملیہ الرحمة ، زمین کی سیر فرما چکے تھے اب آسمان کی سیر فرمانے جارہے تھے، لہذا اس نظر کی **خُر ورٹ تھی ،جس سےحضورشہنشاہ کو نین صلّی ا**للہ تعالیٰ علیہ دالہ وہلم کے ا**ختیارات آسان** یربھی ملاحظ فرماتے۔اس کئے فقیرے یاس تشریف لائے،الُـحَـمُـدُلـلّـهِ عَذَّوَجَلَّ الْهِيسِ وه نظرعطا كردي كَيِّ \_

طفيل اعلحضيوت عليه الرحمة كهوديركي بعد حضرت دهوكا شاه عليه الرحمة دوباره پھرحاضر ہوئے،اور لیکتے ہوئے اعلحضر تعلیہالرحمۃ کیطر ف بڑھ کرمعانقہ کیا <sup>(یعن</sup> پینے ہے لید گئے )اور پیشانی چوم لی، پھر فر مایا! خداعَزَّ وَجَلَّ کی قتم! جس طرح حضور صلّی الله تعالیٰ عليه واله وسلم كى حكومت زمين بريے، اسى طرح آسمان بريھى، بلكه ہر جگه ہرشے بر، حضور صلّى الله تعالى عليه واله وملم كي حكومت و كيور ما مول - الْحَدُمُدُ لِللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ آبِ كَطْفِيلَ ، اب آسمان یر بھی مجھے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حکومت نظر آ رہی ہے۔

(تجليات إمام احدر ضاعليه الرحمة ،مطبوعه كراجي ، ١٩٨٧، ص ٣٩)

جانتے تھے تجھے فُتطُب و اَبدال سب کر تیے تھے محبذوب وسیالیک اُدَد



#### تیری چوکهٹ په خُمُ اَهلِ دل کی جبین ستدی مـر شـدی شـاه اَحـمـدر ضـا

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ندکورہ واقعات سے پہ چلاکہ ہمیں ہر معاملہ میں شر یعنت ہی کو پیشِ نظرر کھنا چاہئے اورا گرکسی خوش نصیب کواس پُر فتن دور میں کسی پیر کامل کے دامن سے وابستگی کی سعادت مل جائے ، تو اس کے لئے بیہ بھی لازم ہے کہ وہ طریقت سے متعلق علم حاصل کر کے مرشد کامل کے کھو تی کو بھی پیشِ نظر رکھے تا کہ وہ '' یک دروازہ پکڑا ورمضبوطی سے پکڑ' پرمضبوطی رکھتا کہ وہ '' یک دروازہ پکڑا ورمضبوطی سے پکڑ' پرمضبوطی سے کار بندرہ کر دنیاو آخر سے کی بھلائیاں حاصل کر سکے، ورنہ شریعت وطریقت سے ناوا تفیت ایک مرید کیلئے نہ صرف دنیا اور آخر سے کا خطیم نقصان بلکہ ایمان کے لئے بھی سخت خطرہ کا باعث بن سکتی ہے۔ کامل مرید میں کئی ہے۔ کامل مرید میں کے دو سے اور عبر تناک واقعات اسے اسے لفظوں میں پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ کمال خطرہ مائیں۔

# ﴿١﴾ نام نهاد پیر نما عامل

ایک اسلامی بھائی جو دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول سے وابسۃ تھے، سر پرسبز عمامے کا تاج اور چہرے پرسنت کے مطابق داڑھی بھی تھی۔ دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی کاموں میں مصروف رہتے ۔وہ قبلہ شِخ طریقت المبیر اَ ہلسنّت دَامَت بَرَ کا تَهُمُ الْعالیہ سے مرید بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں چونکہ دُنیوی ماحول تھا، للہٰ ذاایک ون بڑے بھائی گھر میں سی عامل کو لے آئے، جو پیر بھی کہلاتا تھا۔ شروع شروع میں اس نے میرے اور میرے میں کسی عامل کو لے آئے، جو پیر بھی کہلاتا تھا۔ شروع شروع میں اس نے میرے اور میرے گھر والوں کے سامنے دعوتِ اسلامی اور المیر اَ ہلسنّت دَامَت بَرَ کاتُهُمُ اِلْعالیہ کی خوب تعریفیں کیں۔

مرآ هسته آهسته ميرى غير موجودگي مين گھر والون كودعوتِ اسلامي اور قبله ﷺ طريقت **امير أَمِلسنّت** دَامَت بَورَ كَانَهُمُ الْعالِيه سے برطن كرنے كى كوشش كرنا شروع كردى۔ جس كے نتيج ميں كھروالے ميرے دعوتِ اسلامي كامَدَ في كام كرنے اور امير أم استنت دَامَت بَرَ كَاتُهُمُ الْعَالِيه بربے جااعتراضات کرنے لگے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا مگروہ نام نہا دبیر نما عامل گھر والوں کواپنے دام تُز وبرير لعنى مروفريب عبال) ميں پيمانس چا تھا۔

گھر والے ایک عرصہ سے چندگھریلومسائل کی بنا پرسخت پریثان تھے۔ایک دن اس نام نہا دیبیر نے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے رات چیاہ کھینچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگوں پر سی نے زیر دست کا لاعلم کرا رکھا ہے،تم سب کی معیادر کھی جا چکی ہے، علاج انتہائی دشوار ہے اورتم سب کی جان سخت خطرے میں ہے، مگرآ پ لوگ مت کھبرائیں۔میں اپنی جان خطرے میں ڈال کربھی تنہاری مشکل کے لئے کوشش کرونگا۔ اس طرح گھر والوں کواس نے الٹی سیدھی باتیں بتا کراپنا گرویدہ کرلیا۔اب تو گھر والے مجھے مَدُ نِي ماحول سے تختی سے رو کئے لگے۔ میں بڑا ہر بیثان تھا کہ کیا کروں؟ دن بدن گھر والوں کے دل میں اس نام نہاد عامل کی عقیدت وُحُبت بڑھتی ہی جارہی تھی۔

چند ماہ بعدا تفا قاً گھروالوں کے سامنے بیہ بات کھلی کہ وہ عامل جسے بیہاللہ عُزَّ وَجُلَّ کامقبول بندہ مجھ بیٹھے تھے، بڑے بھائی سے مسائل کے حل کے بہانے کم بیش 80,000 روپے لے چکا ہے۔ بیس کرگھر والوں کے پیروں تلےز مین نکل گئی کہایک تو ہم ویسے ہی بہت پریشان تھے مزیدیہ آفت!انہوں نے بھائی سے یو چھا کہ اس عامل کو بیسیے دیتے وفت تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تواس نے بتایا کہ عامل

﴿ أَوابِ مرشِدِ كَامَلَ

نے بختی سے منع کیا تھا کہ سی کومت بتانا ور نہ سخت نقصان کا اندیشہ ہے۔

خیر جب اس عامل سے بات کی گئی اور رقم والیسی کا مطالبہ کیا گیا تو وہ نادم ہونے کے بجائے سخت طیش میں آگیا اور دھمکیاں دینے لگا کہ مجھے تنگ مت کرومیں نے یہ پہنے تمھارے لیئے ہی خرچ کئے ہیں۔اگر میری باتیں اور لوگوں سے کروگے تو ایسا عمل کرونگا کہ تمہارے نیچے یا گل یا معذور ہوجا کیں گے۔

اس طرح کی ڈرانے والی باتیں سن کرتمام گھر والے خوفزدہ ہو گئے اور یہ فیصلہ

کیا کہ جو بیسے چلے گئے ، انہیں بھول جا کیں اور اسے آئندہ اپنے گھرنہ بلایا
جائے ۔ گروہ بن بلائے آنے اور مزید پییوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ پیسے نہ ملنے پردھمکیاں
دیتا، ہم بڑے پریشان تھے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر گھر والوں کا ذہن بنایا اور تمام گھر
والوں کو امیر اہلسنت دامت برئاتم العالہ کا مرید بنوادیا، اور کیلس مکتوبات و تعویذ ات عظاریہ کے بستے سے رابطہ کیا، تعویذ ات عظاریہ لئے اور کائ کروائی جس سے گھر
والوں کی گھراہٹ میں کمی ہوئی اور غیر متوقع طور پر تعویذ ات عظاریہ کی برکت سے اس نام
نہادعامل پیرنے خود ہی آنا چھوڑ دیا۔ اس طرح امیر الہسنت دامت برکاتم العالیہ سے مرید
ہونے کی برکت سے ہم سب گھر والوں کی اس آفت سے جان چھوٹ گئی۔

### عقید ت کی تقسیم کے نقصانات

ایک 20 سالہ نو جوان نے بتایا کہ کم وبیش 4 سال پہلے میں دعوت اسلامی کے مکر نی ماحول سے وابستہ ہوکر امیرِ اَبلسنت دامت برکاتم العالیہ کا مرید بن گیا، اور اجتماع میں پابندی سے آنے لگا۔ روز انہ درس دیتا اور مدرسۃ المدینہ (بالغان) میں شرکت بھی کرتا، اور پابندی کے ساتھ مَدَ نی انعامات کا کارڈ بھی پُر کرتا، رمضان المبارک میں سنتوں بھرا



اجتماعی اعتکاف کرنے کی سعادت بھی یائی ،اور وہاں مجھے **سر کا رید بینہ**،سرورِقلب وسینہ صلى الله تعالى عليه والهوسلم كى زيارت بھى نصيب ہوئى \_

اس شخص کا کہنا تھا کہ ہائے میری برنصیبی کہ میں اللہ کے ایک ولی سے مرید ہونے کے باوجود طریقت کے اصولوں سے ناواقف ہونے کے باعث ادھرادھر بھٹکنے کا عادی تھا۔ کاش کہ ' کیپ دَرُ گیر گئی گئی گیر ''لینی ایک درواز ہی پیرمضبوطی ہے پیر'' پر کار بندر ہتااورصرف اینے پیرومرشد کی محبت اور جلوے دل میں بسائے رکھتا تو آج میں یوں بربادنہ ہوتا، کاش میری عقیدت کا محور صرف میرے مرشد ہوتے ، کاش! میں اپنی عقیدت تقسیم نہ کرتا۔

معاملہ کچھ یوں رہا کہ مجھے جب بھی کسی نام نہاد عامل یا پیر کے متعلق اطلاع ملتی کہ وہ قلٰب جاری کردیتا ہے یا اسم اعظم جانتا ہے تو میں بغیر سویے سمجھےاس کے پاس بیٹی جاتا، مگر ہرجگہ سوائے ظاہری معاملات کے پچھ نہ ملتا، لیکن کیا کرتامیں اپنی عادت سے مجبورتھا۔ جسس کا خمیا زہ آخر کا رمجھے بھگتنا پڑا۔ **ا بی** دن میری ملا قات ایک شخص سے ہوئی جس نے طریقت کے نام پر کچھ با تیںا یسے سحرانگیزانداز میں بتا ئیں کہ مجھے بہت احیمالگااورمیری بشمتی کہ میں نے اس سے دوستی کرلی۔وفت گزرتار ہا،ایک دن اس نے اپنے ایک استاد سے ملوایا جسے **وہ اپنا پیر کہتا** تھا۔اس کےاستاد نے مجھے یانی پر پچھ دم کر کے پلایا اور اپنے پاس یابندی ہے آنے کی تاکید کی ۔ پھر میرا دوست مجھے اکثر اپنے ساتھ وہاں لے جاتا۔اس کے استاد نے مجھے روزانہ پڑھنے



کے لئے ایک وظیفہ بھی دیااور کہا کہاہے پڑھنے کی وجہ سے تم لوگوں کے دل کی **پوشیدہ** با نیں جان لوگے ۔ میں نے بلاسو جے سمجھاس وظیفے کواپنامعمول بنالیا۔

بول ایک عرصه تک وظائف کئے اور یا بندی سے اسکے پاس جاتا رہا، مگر میرے دل میں روحانیت بڑھنے کے بجائے تی **بڑھتی جلی گئی** جس کے نتیجے میں میرادل گنا ہوں پر دَلیر ہو گیا۔ میں نے اسے آج تک نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھااور حیران کن بات پیھی کہ میں اس سے بدطن ہونے کے باوجوداس کے پاس مسلسل جاتار ہتا تھا۔نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ میں نے دعوتِ اسلامی کے سنتوں بھرے اچٹماع میں شرکت کرنا چھوڑ دی، پھر سرے عمامہ شریف بھی اتر گیا اور (معاذ اللہ) **دا ڑھی شریف ب**ھی منڈوا دی نمازیں بھی یڑھنا چھوڑ دیں اور ہراس گناہ میں بھی ملوث ہونا چلا گیا جو مَدَ نی ماحول سے وابستگی سے پہلے بھی نہیں کیا کرتا تھا، آہ! میری حالت انتہائی عبرتنا ک ہو چکی تھی۔

میکھ عرصہ تک تو میرا وہاں بہت دل لگامگر پھر دل وہاں سے بھی احیاٹ ہونا شروع ہو گیااور گھبراہٹ طاری رہنے گئی۔ کیونکہ اب وہ مجھے سے الیی باتیں کرنے لگا تھاجنہیں س*کر میں کا نیب اٹھٹا*۔وہ کہتا کہ(معاذاللہ)اللہ،رسول اورمر شدایک ہی ہیں ۔مریثد ہی خدا ہے ،فرض روز ہ ،نماز سب کی جگہ بس تصورِ مرشد ہی کا فی ہے۔''اب میں وہاں جانانہیں جاہتا تھا مگر میں مجبورتھا کیونکہ وہ شخص مجھے دھمکیاں دیتا کہ بہال آنے کاراستہ توہے جانے کا کوئی راستہٰ ہیں ہے، واپسی کاصرف ایک **راستہ ہے اور وہ ہےموت ۔ می**ں جب بھی وہاں نہ جانے کاارادہ کرتا تو میری

= آدابِ مرشِدِ کامل

**-0000** 

طبیعت خراب ہونے گئی دل گھبرانے لگتااور میں نہ جائے ہوئے بھی وہاں پہنچ جاتا۔ بالآخر مایوں ہوکر میں نےخودکشی کاارادہ کرلیا،ادرشاید میںخودکشی کرلیتا گرخوش قشمتی ہے کسی طرح مجھ **شنر او ہ عطّا ر**جاجی احمد عبیدالرضا قادری مزطلہ العالی ہے ملا قات کی سعادت مل گئی۔میری رُودادس کرانہوں نے بہت ہی شفقت فر مائی اور بڑے پیار سے مجھے مجھایااورتو بہ کروائی۔اُکھُڈ للْدعَ زَّ وَ جَلَّ میں نے ان کی وکالت کے ذریعے ان کے والد صاحب (امیر اَمِلسنّت دامت برکاتهم العالیہ ) سے تجدید بیعت بھی کی۔انہوں نے فر ما یا کہ شُجُر معطّار بیرے اوراد پڑھنے کامعمول رکھوان شاء اللّٰه عَدَّوَجَلَّ غیب سے مدد ہوگی، گھبراؤمت، اَلْحَـمُدُللّٰه عَزَّوَجَلَّ تَم ایک ولی کامل کے مرید ہو،بس ارادت مضبوط رکھوکوئی خوف مت رکھو۔ گفریات مکنے والوں کے پاس کسی صورت میں نہ جانا، فرائض وواجبات کی تختی سے یا بندی رکھو،اللّدء وَ وَمِنْ حَفَا ظت کرنے والا ہے۔

اکُمُدُ للّه عَزْوَجَل آج تین سال سے زائد عرصہ در از کے بعد جب میں پاس جانا چھوڑ دیا ہے۔ اور اب میں بہت پُر سکون ہوں عرصہ در از کے بعد جب میں نے سابقہ نے باجماعت نماز بڑھنا شروع کی تو میر ہے آنسونکل آئے ، میں نے سابقہ گناہوں بھری زندگی سے تو بہ کرلی ہے۔ گرجب سابقہ حالات کے متعلق غور کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اگرزگا و مر شِدِ کامِل نہ ہوتی تو نہ جا ہ النہی الا مین سی اللہ عَدَّ وَ جَل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فر مائے۔ امین بجا ہ النہی الامین سی اللہ تعالی علیہ والہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فر مائے۔ امین بجا ہ النہی الامین سی اللہ تعالی علیہ والہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فر مائے۔ امین بجا ہ النہی الامین سی اللہ تعالی علیہ والہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فر مائے۔ امین بجا ہ النہی الامین سی اللہ تعالی علیہ والہ ہم سب کے سابقہ کی حفاظت فر مائے۔ امین بجا ہ النہی الامین سی اللہ تعالی علیہ والہ ہم سب کے سابقہ کی حفاظت فر مائے۔ امین بجا ہ النہی الامین سی اللہ تعالی علیہ والہ ہم سب کے سابقہ کی حفاظت فر مائے۔ امین بجا ہ النہی الامین سی اللہ تعالی علیہ والہ ہم سب کے سابقہ کی حفاظت فر مائے۔ امین بجا ہ النہی الامین سی سی سی کی حفاظت فر مائے کے سابقہ کی حفاظ کی حفاظ



میٹھیے میٹھیے ا**سلامی بھائیو! ان واقعات سےمعلوم ہوا کہ جس خوش** نصیب کواس پرفتن دور میں کسی ایسے جامع شرا نظر شد کامل سے مرید ہونے کی سعادت مل جائے جوعکماً وَعَملُ ، فولاً وفِعلُ ، ظاہراً و باطِناً أحكاماتِ الٰہيّبہ كى بجا آ ورى اورسُنَن بُوبيّبه كى پیر وی کرنے اور کروانے کی بھی روش نظیر ہوجن کی نگاہ ولا بت کی بڑ کتوں سے لا کھوں مسلمان بالخصوص نو جوان گنا ہوں سے تائب ہوکر اپنے شب و روز نیکیوں کی خوشبو سے معطرر کھنے میں مصروف ہوں ۔ایسے دلی کامل کے مرید ہونے کی سعادت یانے والے کو حاہئے کہ فیض مرشد سے دامن بھرنے کیلئے صرف اپنے پیر کے دریر ہی نظرر تھے،ارادت (یعنی اعتقاد )مضبوط رکھے۔

ا<mark>علیٰ حضرت</mark> علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں مرید کوفیض'' یرنالے'' کیمثل <u>پہنچے</u> گا۔بس سنِ عقیدت جاہئے۔

# دَر دَر کا بھکاری

سُنَّى عَلَماءِ كرام اور جامع شرا يُطمشانُخ عِظام كي زيارت ومحبت ميں دنيا وآخِر ت کی بھلا ئیاں پوشیدہ ہیں، مگروہ لوگ جو کہ احکام شُرِیعُت وطریقت سے ناواقف ہوتے ہیں اورا چھے بُرے کی شناخت نہیں رکھتے ایسےلوگ نادانی میں إدهراُ دهر بھٹلتے پھرتے ہیں، کہیں قلب جاری کروانے کے نام پر، کہیں اسمِ اعظم یانے کی خواہش پرتوایسے نادان لوگ بسااوقات شَرِیعُت کے خلاف عمل کرنے والول کے ہتھے <u>چڑ ھ</u> ج<mark>ائے ہیں</mark> اورا پنابہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔





#### مُرید بن کیلئے خاص مدایات

**ا ما**م شعرانی فُدِّسَ سِـرّہُ الـرَّبّانی ارشا دفر ماتے ہیں که'مریدیرلازم ہے کہ وہ اپنے دل کواپنے مرشد کے ساتھ ہمیشہ مضبوط باند ھے رکھے اور ہمیشہ تابعداری کرتا رہے اور ہمیشہ اعتقادر کھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام امداد کا درواز ہصرف اس کے مرشِد ہی کو بنایا ہے اور بیکه اس کا مرشد ایبا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرید پرفیوضات کے بیلئے کیلئے صرف اسی کومعتین کیا ہے اور خاص فرمایا ہے۔اور مرید کوکوئی مرداور فیض مریشد کے واسطہ کے بغیر نہیں پہنچا۔اگرچہ تمام دنیامشائخ عظام سے بھری ہوئی ہے۔**گریہ قاعدہ اس لئے ہے** کہ مریداینے مرشد کے علاوہ اورسب سے اپنی توجہ ہٹادے ۔ کیونکہ اس کی امانت صرف اس کے مرشِد کے پاس ہوتی ہے،کسی غیر کے پاس نہیں ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! جومریدینایخ مرشد کامل سےارادت مضبوط رکھتے ہیںاور بیک در گیرمحکم گیریعنیایک دروازہ پکڑاورمضبوطی سے پکڑیرکار بندر ہتے ہیں وہ برکتیں بھی ولیں ہی یاتے ہیں۔ان کیلئے غیب سے مدد کے ایسے سامان ہوتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں ۔اس ضمن میں ایک ایمان افروز سچا واقعہ اپنے لفظوں میں پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے بغورمطالعہ فر مائیں۔

# خوفناك جنّات كى موت

صوبہ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی جوامیر اکہسنت دامت برکاہم العالیہ کے مرید ہیں اور اپنے پیرسے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ ان عطاری اسلامی

کھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ مجھے میرادوست ایک دن ضد کر کے کسی ایسے خف سے ملاقات کیلئے لے گیا جسے وہ اپنا پیرومر شد بتا تا تھا۔ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اور مشہور یہ کر رکھا تھا کہ بیہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ شخص نئے سرتھا، مشہور یہ کر رکھا تھا کہ بیہ مدینے میں نہاز پڑھتے ہیں۔ یہ شخص داڑھی اورمونچیں بہت بڑی بڑی تھیں، ہاتھوں کے ناخن بھی بڑھے ہوئے سے ۔کمرے میں عجیب ی بدیو پھیلی ہوئی تھی جس سے مجھے وحشت ہی ہونے کی ۔استے میں وہ پیرا پنے فضا کل خود اپنے ہی منہ سے بتانے لگا کی ۔استے میں وہ پیرا پنے فضا کل خود اپنے ہی منہ سے بتانے لگا کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے، میرا مقام لوگ نہیں جانے ،اگر میں خود کو ظاہر کردوں تو لوگ اپنے مرشدوں کوچھوڑ کر میرے پاس جمع ہوجا کیں۔اسی طرح کیا کیا بولتا رہا۔ پھر مجھے سے کہنے لگا کہ ''تم خوش نصیب ہو جو میرے یاس آنے کی سعادت مل گئی ، مجھے سے مر بید نصیب ہو جو میرے یاس آنے کی سعادت مل گئی ، مجھے سے مر بید

میں اس کی خلاف شرع وضع قطع اور تکبرانہ انداز گفتگو سے پہلے ہی بیزار ہور ہا تھا۔ یہ س کر میرے دل میں مزید اور بھی شدید نفرت پیدا ہوئی۔ گراپنے جذبات کوقا ہو میں رکھتے ہوئے بولا کہ'' اُلحُمدُ للّہ عَزَّوَ جَلَّ میں مرشد کامل سے جذبات کوقا ہو میں رکھتے ہوئے بولا کہ'' اُلحُمدُ للّہ عَزَّوَ جَلَّ میں مرشد کامل سے مرید ہول دیکھوتو پت مرید ہول ''اس پر وہ بلند آواز سے کہنے لگا میرے ہاتھ پر مرید ہوکر دیکھوتو پت چلے گا کہ کامل پیر کے کہتے ہیں؟ اب تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئ کہ میں زمانے کے ولی شخ طریقت امیر آ المسنّت دامت برکاتھ العالیہ کے دامن سے میں زمانے کے ولی شخ طریقت امیر آ المسنّت دامت برکاتھ العالیہ کے دامن سے

ہوجاؤ، ہوامیں اڑو گےاوریانی پر چلو گے''

وابستہ ہوں اور بیرجاہل و بےمل آ دمی اتنا بڑھ بڑھ کر بول رہا ہے ۔لہذا! مجھ سے برداشت نہ ہوااور میں نے اسے کھری کھری سنادیں ۔اس پروہ غصے کے مارے کھڑا ہوگیا اور گرج کر کہنے لگا،تم نے ہماری بے ادَبی کی ہے،تم ہمیں نہیں جانتے،اب اپناانجام خودہی دیکھلو گے،نکل جاؤاس در ہارہے، ہماری ناراضگی تنہیں بہت مہنگی پڑے گی۔''

میں بھی یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا کہ جو تیری مرضی آئے کرلینا ، ألُحَمُدُ للله عَزَوَجَلَّ ميرا بيركامل بيرات تَصَن كي باعث جلدي آئكه لگ گئی۔ کم وبیش رات ساڑھے تین کا وقت ہوگا ، میں گہری نیندسور ہاتھا کہ اچیا نک کسی نے مجھے جھنجھوڑا، میں گھبرا کراٹھ بیٹھا۔ جیسے ہی میری نگاہ دروازے کی طرف اٹھی تو خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی ، واللہ سامن**ے خوفنا ک شکلوں والی کو**ئی انجانی مخلوق موجودتھی، جو 2 تھے، ان کے سرحیت سے ٹکرار ہے تھے جبکہ کا لے کالے کمیے بال پیروں تک لٹک رہے تھے، نیز کمیے کمیے دانت سینے تک باہر نکلے ہوئے تھے۔وہ بلائیں بڑی بڑی سرخ آئکھوں سے مجھے غصے میں گھور رہی تھیں۔ بکا بیک دونوں بلائیں میری طرف بڑھیں،اس سے پہلے کہ میں سنجلتا،انہوں نے میری گردن دبوچ لی اورز مین پرگرادیا،ان کےجسم سےمُر دار کی سى سَر انڈ اور شدید سخت پدلو آرہی تھی ، دونوں بلائیں میری گردن کو بوری قوت سے دبانے لکیں۔میرا دم گھٹے لگا، میں چیلا رہا تھا مگر نہ جانے کیوں کمرے



میں موجود دیگر گھر والے مزے سے سور ہے تھے۔اپیا لگتا تھا کہ میری آ واز وہنہیں س یارہے۔ مجھے ایبالگا کہ شاید نے نہ سکوں گا، لہذا میں نے کیلے ملے طیب پڑھنا شروع کردیا،اسی دوران میں نے اپنے پیرومرشدامیر اَمِلسنّت دامت براہم العالیہ کو یا د کرتے ہوئے ان کی بار گاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا۔خدا کی قتم میں نے اپنے میں جا گئی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے پیرومرشد شیخ طریقت **امیر اَ ہلسنّت** دامت برکاتهم العالیہ **ہاتھ میں ننگی تلوار لئے تشریف لے آئے**، وہ خوفناک جنات جوغالبًا ہی نام نہاد پیر نے ملیات کے ذریعے مجھ پرمسلط کئے تھے،گھبرا کرمجھ سے دور ہوگئے۔امیر اَملِسنّت دامت برئاتہ العالیہ نے جلال کی حالت میں آناً فاناً ایک ہی وار میں دونوں کے سرقلم کردیئے اور وہ دونوں جنات ینچ گر کر تراسینے لگے اور زمین پر تیزی سے خون بہنے لگا۔ امیر اَم اسنت دامت برکاتہم العالیہ میرے قریب آئے اور پیٹھ پر تھیکی دیتے ہوئے تسلی دی بیٹا گھبراؤ مت،ان شآء الله عَزُوجَلَّ بِحَرَبِين موكاراس كے بعد آي تشريف لے گئے۔اور د <u>کھتے</u> ہی دیکھتے حیرت انگیز طور بران خوفناک جنات کی لاشیں اور خون بھی غائب ہو گیا ہے اس نام نہاد پیر کے دومریدمیرے پاس آئے اور اِدھراُ دھرکی ہاتیں کرتے ہوئے میرا حال معلوم کرنے لگے۔شایدان کے پیرنے میرے متعلق معلومات کرنے بھیجا ہوگا ،اور یہ مجھے صحیح سلامت دیکھ کرجیران تھے۔ادھروہ نفلّی پیراب تک اپنی اس خوفنا ک بلا وُں کی واپسی کا انتظار کرر ہاہوگا۔



# دامن عطّار دامت يُكاتِم العاليه

نه چُھوٹے ہاتھ سے دامن بھی عطار کایار بّ عَزَّوَجَلَّ

بنادے باوفا دوں واسط سر کار کا یارتِ عَزَّوَ جَلَّ

ادا ہوکس زبان سے شگر میرے مالک ومولی عَزَّوَ جَلَّ

كالون باتص ميس دامن دياعظار كايارب عَزَّوَ جَلَّ

مجھے جلوت میں خلوت میں مجھے باطن میں ظاہر میں

بنادے باادب اور باوفاعظار کایارتِ عَزَّوَجَلَّ

ہےدامن مرشدی کا ہاتھ میں نامہ میں عصیاں ہیں

بهرم ركهنا قيامت ميس سكِ عظار كايارب عَزَّوَجَلَّ

برِّوس خلد میں مجھ کو بنادے اپنی رَحمت سے

جناب مصطفى عليه كاحضرت عطّار كاياربٌ عَزَّوَجَلَّ

مجھے طیبہ میں زیرِ گنبدِ حَضر اءاَ حَل آئے

وسلد بتر دربار میں عطّار کایار جو وَجَلَّ

قِيامت ميں تير فضل وكرم سے ساتھ ہومولى عَزَّوَجَلَّ

مير \_غوث ورضاءمَدَ في ضياء، عظار كايارب عَزَّوَجَلَّ

گدا گوبے کمل ہے اور بُراہے سخت مجرم ہے

جو کھ بھی ہے مگریہ ہے ترے عظار کایارتِ عَزَّوَ جَلَّ

ملخص از رساله "عیسائی پاوری امیر البسنّت (استهٔ کاتم العالیه کے قدموں میں ' صفحه آخو )





أداب مرشِيدِ كامل



# مرشدِ کامل کے دامن سے وابسکی کی 12 بہاریں

مسلمان کیلئے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔علمائے کرام فرماتے ہیں کہ
ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعیہ میں مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة
فرماتے ہیں کہ جسے اپنی زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا ،اسکے مرتے وقت خدشہ ہے
کہ اس کا ایمان سلب کرلیا جائے۔اَولیاءِکرام رحمہم اللہ کے دامن سے وابستگان پررب کا کنات
عَدَّوَ جَلَّ کے ایسے ایسے انعامات ہوتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔

اس پُر فِتن دور میں اُن خُوش نصیب اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے وقت موت اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے واقعات پیشِ خدمت ہیں۔ جنہیں زمانے کے ولی کے دامن سے وابستگی کی جیرت انگیز بر کتیں حاصل ہو کیں۔ انہیں نصرف وقت موت کلمہ طیبہ نصیب ہوا بلکہ جن خُوش نصیبوں کی قبریں طویل مدت کے بعد کسی حاجتِ شدیدہ کے باعث کھولی گئیں تو ان کے نصرف جسم اور کفن سلامت سے بلکہ انحمد کر للد عَزَوجُلُ ان کی قبروں سے خوشبو کی لیٹیں بھی آربی تھیں۔ ربّ عَزَوجُلُ کی بارگاہ سے امید ہے کہ بیروا قعات مرشید کامل کی تلاش کرنے والوں کے لئے مشعلِ راہ کا کام دیں گے۔

#### **€** 7 7 5

# "کلمه طیب" کے 7 گروف کی نبت ہے عاشقانِ رسول کی ایمان افروزموت کے سات واقعات

الله البارى عطارى عليه رَحْمَةُ الله البارى

مردیے نے آنکھیں کھول دیں 20 اگست2004 شب جمعہ جھڑوشہر میں عظیم الشان سنتوں بھرے اجتاع سے شہرادہ عطّار حاجی اَ حمد رضا قا دری رَضُوی عطّاری مظله العالی نے سنتوں بھرابیان فرمایا، بعد بیان ملاقات برایک اسلامی بھائی نے حلفیہ بتایا کہ میرے ۲۲ سالہ جواں سال بھائی محمد کا مران عطاری جو 4 سال قبل شخ طریقت امیر اَمکسننٹ دہنے بڑگائھ اہاریے ذریعے سلسلہ عالیہ قادر پیرضو یہ عطّار بیہ میں داخل ہوکرعطّاری بن چکے تھے۔ جھی سے ہرسال یا بندی سے رمضان المبارک کے آخری عشرے دعوتِ اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی سنتوں بھرے اعتکاف کی سعادت بھی یا رہے تھے۔ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف رہنے گئی۔ علاج سے وقتی افاقہ ہوتا، پھر تکلیف شروع ہوجاتی۔آخر کار جب باب المدینہ ( کراچی ) میں ٹیسٹ کروایا تو کینسر شخیص ہوا۔ مُرض دن بدن بڑھتا رہا، آخر کار ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا۔ جب بھائی کی حالت زیادہ بگڑی تو باب المدینہ ( را چی) کے جناح ہسپتال کے وارڈ نمبر ۴ میں داخل کردیا گیا۔ڈاکٹروں نے ہرمکنہ کوشش کی مگر 10 جنوری 2004 مغرب کے وقت بھائی نے دم توڑ دیا، وقت انتقال بھائی جان کا سرمیری گود میں تھا۔والداوروالدہ کی حالت غیرتھی ،بُوان بیجے کی موت یران کی حالت دیکھی نہیں جار ہی تھی۔



میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میرا بھائی ۔ زمانے کے ولی امیر اً مِلسنَّت دائث بَرَكاتُهُم العَالِيه كه ذريع سلسله عاليه قا دريي مين مريد تفا- پھرية و به اور كلمه پڑھے بغیر کیسے مرگیا۔ابھی میں بیسوچ ہی رہاتھا کہاجیا نک میراوہ بھائی جسے چند منٹ پہلے ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے کر ڈرپ وغیرہ نکال کر ہاتھ یا وَں سیدھے کر دیئے تھے۔اس نے آئکھیں کھول دیں اور بڑے پُرسُکو ن انداز میں والدہ کو مخاطب کر کے کہا، امّاں! شکوہ مت کرنا، پھریانچ مرتبہ کہا اللّٰد بُہُت بڑا ہے، پھر بلندآ وازس اَعُودُ باللهِ، بسُم الله يرُ ص كَلا إله الله مُحمَّدُ رَّسولُ اللَّهُ صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَهَا اور بِهِا لَى نَے فِرْ كُورُ اللَّهُ شروع كرديا، جبيتال كا كمره اللّٰد،اللّٰدے ذِکْر سے گونجنے لگا۔اس دوران ڈاکٹر،نرس اور دیگرافرادبھی میرے مردہ بھائی کو بولتا دیکھ کرجمع ہو چکے تھے اور سکتے کے عالم میں دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول اور ولی کامل کے دامن سے وابستگی کی بڑ کات کے ایمان افر وز نظاروں سے مستفیض ہور ہے تھے۔ آہستہ آہستہ بھائی کی آواز مَدْہُم ہوتی چلی گئی اور کچھ ہی در بعدمیرے بھائی كامران عطّارى عليه رَحْمَةُ الله البارى في كَلِمَةً طَيّبَه يرُ صَرَفِ كُو الله كرت كرت دم تو ژ دیا۔ بیا بمان افروز منظر دیکھ کرسب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔

اللّٰه عَزَوَجَلَّ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقے هماري مغفِرت هو

صلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُب



# ﴿ ٢ ﴾ محمم منير حسين عطّا رى عليه رَحْمَةُ الله البارى

حيرت انگيز حادثه بروز ٢٦ رَبِيُّ التَّورشريف ١٤٢٠م بمطابق 11.7.1999 بوقت دو پَهُر پنجاب کے مشہور شہر لالہ موسیٰ کی ایک مصر وف شاہراہ برکسی ٹرالر نے دعوتِ اسلامی کے ایک فیمتہ دارمُبلّغ دعوت اسلامی محمرمُنیر حسین عطّا ری علیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْبادی ( نَحَلَّه سا کِن اسلام یورہ لالہ موٹی ) کو بُر می طرح گیِّل دیا۔ پہاں تک کہان کے پیپٹ کی جانب سے اُویراور بنیجے کاحتیہ الگ الگ ہوگیا۔ مگر جیرت کی بات بیٹھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے،اور چرت بالائے چرت ہد کہ وَ اس اتنے بحال تھے کہ بُلند آ واز سے الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيُكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ اور لَآ إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه صلى الله تعالى عيدوالدوملم یڑھے جارہے تھے۔لالہ موسیٰ کے اُسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پرانہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اُسپتال لے جایا گیا۔انہیں اُسپتال لے جانے والےاسلامی بھائی کا بُقُسم ب**يان سے، ٱلْحَمُدُ لِلْهِ** عَزَّوَجَل**َّ مُحَرِمُنيرِ حسين عطّا ركى** عليه رَحْمَةُ الله البارى کی زَبان پریورے راستے اِسی طرح بُلند آ واز سے دُرُود وسلام اورگلِمهُ طَبِّیه کا وِرْ د جاری تقا۔ بير مَدَ ني منظر ديچيكر ڈاكٹر زبھي حَيران وحُشدُدَر تھے كه مدزنده سطرح بال! اورحواس اسنے بحال کہ بگند آواز ہے ڈیرو وسلام اور کلمنہ کلیبہ پڑھے جارہے ہیں! ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا باءُوصلہ اور با کمال مَرْ دیہلی مرتبہ ہی دیکھاہے۔ کچھ دیر بعدوہ خوش نصیب عاشق رسول **محمر مُنیر حسین عطّاری ع**لیه رَحُمهُ الله الباری نے بارگاه محبوب باريءَۥ وَ جَلَّ وصلى الله تعالى عليه داله وئلم مين بَصَد بيقراري إس طرح إستغيا نثه كما ،

ا آدابِ مرشدِ کامل ( آدابِ مرشدِ کامل )

7 TV

يارسولَ الله عَزَّوَجَلَّ وصلى الله تعالى عليه والهوسلم آلم تجهى جايئي!

بارسولَ الله عَزَّوَ جَلَّ وصلى الله تعالى عليه والهوسلم ميرى مد وفر ما ييرًا!

بارسولَ الله عَزَّوَ جَل صِلى الله تعالى عليه والهوسلم مجھے مُعاف فرما ديجيَّ!

اِس كے بعد با آوازِ بُلند كَلِمَهٔ طَيِّبه لَآ اِللهُ اللهُ مُحَمَّد "رَّسُولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه واله وسلم الن حادث من الله على ا

واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جوسُنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شامد کے وہ فاجر گیا

الله عَزَوَعِلَ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صَلَّى الله عَزَوَعِلَ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

﴿ ٣﴾ الحاج عبد الغفّار عطّارى عليه رَحْمَةُ الله البادى مسين نوجوان تھے۔ آوازا چھى مرحوم عبد الغفار عطّارى عليه رَحْمَةُ الله البادى حسين نوجوان تھے۔ آوازا چھى تھى، ابتداءً ما ڈرن دوستوں كاماحول ملاتھا۔ (جيسا كه جكل عام ماحول ہو الله عَـزُ وَجَـلُ الله عَـزُ وَجَـلُ الله عَـزُ وَجَـلُ الله عَـرُه كَاتْ موسيقى كافن سيكھا، امريكا ميں كلّبُ ميں ما زمت كرنے كيلئے بڑى بھاگ دوڑ جھى كى كيكن مقدر ميں '' وَرُدُ دِمدينے عَلَى مَقَادِ مَا عَلَى كُلْ مِنْ مُقَادِ مَا اللهِ عَلَى كُلْ مِنْ مُقَادِ مِنْ اللهِ عَلَى كَلْ عَلَى كُلْ مَا مُنْ مَقَادِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ مُقَادِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

قسمت اچھی تھی ،امریکہ میں نوکری ہی نہاں تکی ورنہ آج شاید ہزاروں دلوں میں ان کی مُحبَّت وعقیدت کی شُمُع روثن نہ ہوتی۔خوش قسمتی سے انتقال سے تقریباً سات



سال قبل اسلامی بھائیوں کا مدنی ماحول مُیسَّر آ گیا۔شِیْخ طریق**ت امیر اَ مِلسنّت** دائنے برَ کاتُم العَالِيه سے مريد ہوكرسلسله عاليه قادِر بيررَضُو بيعظار بير ميں داخل ہوگئے عطاري تو كيا ہوئے آئحمُدُ لِلْه عَرْدَ عِلَيْ كا انداز ہى بدل گيا۔

قلمی گانوں کی جگہ *سر کا رِ مدیبنہ* صلّی الله تَعَالیٰ عَلَیٰہِ وَالِیہِ وَسَلَّم کی پیاری پیاری نعتوں نے لے لی کبھی اسٹیجی آئر مزاحیہ لطیفے سنا کرلوگوں کو ہنساتے تھے،اب سرکارسلّی اللهٰ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَ كَ بَيْجُرِ وفِر اق كے پُر سوز قصیدے گُنگُنا کر عاشقوں کو رُلانے اور دیوانوں کوڑیانے گئے۔'' دعوتِ اسلامی'' کے یا کیزہ مَدَ نی ماحول اورامیر اہلسنت دائث بُرَكاتُهُم العَالِيهِ جِيسِے ولي كامل كي صحبت با اثر نے ايك ما ڈيرن نو جوان كوپيارے رَسُول صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّم كَا دِيوانه اورسَرِ تا ياسنتول كانْمونه بناديا۔ چهرے برداڑھی مبارک سربرزلفیں اور ہر وقت سنّت کےمطابق لباس اور سرعِما مہ مبارَ کہ سے آ راستہ رہنے لگا۔ نہ صرف خود سنتوں پرغمکل کرتے بلکہ اپنے بیان کے ذریعے دوسروں کوبھی سنتوں پرعمل کی ترغیب دلاتے رہے۔ شیخ طریق**ت امیر اَ ہلسنّت** دائٹ یَرَکائُمُ العَالِه **فرماتے ہیں کہ وہ ایک اچھے** مبلغ ،نعت گوشاعر تھے اور میراھن ظن ہے کہ وہ عاشق رسول اور بااخلاق و باکردار مسلمان تھے۔

چندروز بستر علالت برره كررَ بينجُ الغوث شريف كي حاندرات ٢٠٠١ ه شب ہفتہ بمطابق14 دسمبر19۸۵ءکوصرف۲۲سال اس بےوفاد نیامیں گزار کر بھر يورجواني كے عالم ميں اس دنيا سے كوچ كرگئے۔ (إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )



قر آن وسنت کے مَدَ نی ماحول کی بڑکت سے لگتا ہےوہ زندگی کی بازی جیت گئے،انہیں سنتیں کام آ گئیں،جن کی سنتیں زندہ کرنے کی دھن تھی۔ان شفیق أ قاصلًى الله يَعَالى عليه وَالبه وَسُلَّم كاكرم هو بهي كيا \_

مرحوم تخته غسل پر مسکرا دیئے! امیر اَ بلسنت دائذ بُرَا تُجُرُ العَالِد ارشا دفر ماتے ہیں! میں مرحوم کی تکفین و تدفین میں اول تا آخر شریک رہا۔ چندملِغین دعوتِ اسلامی مل جل کرنہایت ہی احتیاط کے ساتھ مرحوم کوغسٹل دے رہے تھے اور میں انہیں غسل کی سنتیں بتار ہاتھا۔ جب دورانِ غسل مرحوم کو بٹھایا گیا تو چہرے بیراس طرح مُسکَراہٹ بھیل گئی،جس طرح وہ اپنی زندگی میںمسکرایا کرتے تھے۔

میں اس وقت مرحوم کی پیثت برتھا، جینے اسلامی بھائی چیرے کی طرف تھے ان سب نے بیمنظرد یکھا۔گفُن بہنانے کے بعد چہرہ کھلا حچیوڑ دیا گیا اور آخری دیدار کیلئے لوگ آنے شروع ہوئے، ہم مل کرنعت شریف پڑھ رہے تھے۔بعض دیکھنے والوں نے دیکھا کہ م حوم کے ہونٹ بھی بُنبش کررہے تھے۔ گویانعت نثریف پڑھ رہے ہیں۔

حب وصيت المير اَ مِلسنّت ولَف يَرَكانُهُم العَالِيهِ فِي نَمَا زِ جِنَازُه مِيرُ هَا فَي ، جِنَازُه مبارَك كما جُلوس بَهُت بِرُا تقااور سال بھی قابل دِیْد تھا۔ ذِ کُر ودُ رُوداورنعت وسلام سے فضا گونج رہی تھی۔

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

مُحبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے

بالآبر اشكبار آنكھوں كے ساتھ مرحوم كوسير دِخاك كرديا گيا۔

<u>آداب مرش</u>د کامل)

بعديته فين عزيزوا قارب رخصت ہوگئے ۔مگراب بھی روحانی رشتہ دار یعنی اسلامی بھائی کثیر تعداد میں کافی دریتک قبر برموجودر ہے اور نعت خوانی ہوتی رہی۔ مرحوم كوسر كا رصلى الله عليه وآله وسلّم في وامن ميس چُھياليا

مرحوم کے سوئم کے سلسلے میں شہید مجد کھارا در باب المدینہ (کراچی) میں عشاء کے بعداسلامی بھائیوں نے قر آن خوانی اوراجتماع ذکر ونعت کا انعقاد کیا۔اجتماع کثیر تھااس لئے مسجد کے باہر ہی اجتماع کا انتظام کیا گیا۔مولا ناحسن رضا خان علیہ الرحمة الرحن کی کھی ہوئی نعت شریف کے اس شعر کی دیریک تکرار ہوتی رہی۔ بخشوانا مجھ سے عاصی کاروا ہوگا کیے؟

کس کے دامن میں چھیوں دامن تبہارا حچوڑ کر

حاضرین برایک ذوق کی کیفیت طاری تھی **امبر اَمِلسنّت** دائت بَرَکاتُهُمُ العَالِیه فرماتے ہیںا یک خوش نصیب اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہاس دوران مجھ پرغئو دگی طاری ہوگئی آئکھ بند ہوئی اور دل کی آئکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سر کا رید بینہ صلّی اللہٰ تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اپنی جا درمبارکہ پھیلائے ہوئے اجتماعِ ذکرونعت میں جلوہ افروز ہیں اورخوش نصیبوں کو بلا بلا کر چا درمبار کہ میں چُھیا رہے ہیں۔اتنے میں مرحوم عبدالغفار عطّاری علیہ رَحُمُهُ الباری بھی سنت کے مطابق سفید مدنی لباس میں عِما مدسر پر سجائے نمودار ہوئے تو۔ سر كارِمد بينه صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے مرحوم كوبھى دامنِ رَحمت ميں چُھياليا۔

**-0000** 

ڈھونڈا ہی کریں صَدرِ قِیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو ترے دامن میں چُھیا ہو

دیکھا انہیں مُحشر میں تو رَحمت نے پُکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو (مین ازفیضان سنت جدید باب فیضان دُرُودوسلام ص ۱۹۸)

الله عَزَوَجَلُ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صَلَّى الله عَوَرَجَلُ كَى الْحَبِيبِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

وع ما جى عبد الرجيم عطّارى عليه رَحْمَةُ الله البارى

باب المدینه (کراچی) کے علاقہ نیا آباد کے ایک مُلِغِ دعوتِ اسلامی کا بیان اپنے انداز والفاظ میں پیش کرتا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ میرے والدِ بُوُرُ گوار حاجی عبد الرحیم عطاری (پٹنی) جن کی عمر کم وبیش 70 سال تھی۔ ابتد ائی دَور وُنیا کی رنگینیوں کی ندُر رہا مگر پھر الْہ حَدُ وَبِئْلَهُ عَدُّوجَلَّ دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول کی برُکت سے زندگی میں مَدَ نی انقلاب بریا ہوگیا۔ 1995ء میں جب دوسری بارج کی کامُو دَہ جانفوا ملاتو ان کی خوشی قابلِ دیدتھی۔ جیسے جیسے روائگی کا وقت قریب آرہا تھا، خوشی دو چند ہوتی جارہی تھی۔ آ خران کی خوشیوں کی معراج کا وقت قریب آرہا تھا، خوشی دو چند ہوتی جارہی تھی۔ آ خران کی خوشیوں کی معراج کا وقت قریب آرہا تھا، خوشی دو ہے ایم پورٹ کی طرف روائگی تھی۔ پوری رات خوشی خوشی تیاری میں مشغول رہے ، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا تقریباً میں مشغول رہے ، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا تقریباً میں مشغول رہے ، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا تقریباً میں مشغول رہے ، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا تقریباً میں مشغول رہے ، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا تقریباً کیا ، ابھی بمشوکل پندرہ وہؤٹ برابر میں رکھ کرا ہے کہ کے ایم کیا ہو کو کیا ، ابھی بمشوکل پندرہ وہؤٹ

www.dawateislami.net

ہوئے ہوں گے کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک پڑی۔ چو نک کر درواز ہ کھولاتو سامنے والِد ہ پریشانی کے عالم میں کھڑی فرمار ہی تھیں،تمہارے والِد صاحِب کی طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ میں بَعُ جُعلَت تمام پہنچا تو والد صاحِب بے قراری کے ساتھ سینہ سُہلا رہے تھے، فوراً اَسپتال لے جایا گیا ڈاکٹر نے بتایا کہ **ہارٹ ا** ٹیک ہوا ہے۔ گھر میں ٹہرام مج گیا کہ کچھ ہی در بعد سفرِ مدینہ کیلئے روانگی ہے اور والد صاحِب کو بہد کیا ہوگیا!افسوس طیّارہ والد صاحِب کو لئے بغیر ہی سُو نے مدینہ پرواز کر گیا۔ والدمحتر م **5** دن اُسپتال میں رہے۔ اِس دَ وران مزید ج<mark>ار بار دل کا دَ ور ہ</mark> یڑا۔ مگراَکُ حَمُدُ لِلله عَزَّوَ جَلَّ وعوتِ اسلامی کی بَرَکت سے ہوش کے عالم میں اُن کی ا یک بھی نماز قُضاء نہ ہوئی۔ جب بھی نَماز کا وَقت آتا تو کان می*ں عرض کر*دی جاتى ، نَمَا زيرُ ه لين آيفوراً آئكه كحول ديتي تيَهُم (تَ، يَمْ بُمُ ) كرادياجا تا اورآ پ نقاہَت کے باعِث اشارے سے نمازیڑھ لیتے۔آبڑی''اٹیک'' پر پھر بے ہوش ہو گئے ۔عِشاء کی اذان پر آئکھیں جھپکیں تو میں نے فوراً عرض کیا، اتا جان نَماز كيليَّ تَنْمُمُ كروادول،اشارے سے فرمایا، ہاں،اَلْحَمُدُ لِلَّه عَزَّوَجَلَّ میں نے تیمَّ کروایااوروالد صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لئے مگر پھربے ہوش ہوگئے۔ ہم گھبرا کر۔ دوڑ ہےاور ڈاکٹر کو بلالائے ۔فوراً L.C.U میں لے جایا گیا، چندمِنَٹ بعدد اکٹر نے آکر بتایا کہ آپ کے والد صاحب بڑے خوش نصیب تھے کہ اُنہوں نے بُكندآ وازے لَآ اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُـحَـهَّد ''رَّسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهَ على عليه الهربلم برير هااوران كَانِتْقَالَ مُوكِيا \_ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • (١٥٦٠ تقره ١٥٦)

ا بیب سیّد زادے نے والد مرحوم کونسل دیا۔ پُونکہ والد صاحِب کواُ نگلیوں ير گن کراَ ذکار پڙھنے کی عادت تھی لہذا آپ کی اُنگلی اُسی انداز میں تھی **گویا بچھ پڑھ** رہے ہیں، بار باراُنگلیاں سیدھی کی جاتیں۔ مگردوبارہ اُسی اندازیر ہوجاتیں، اَلْحَمُدُ لِلّه وَ وَمَانَ كَثِر الله مِي بِها لَي جناز علي شريك بوئ - المُحَمَّدُ لِلله وَوَمَانَ مير \_ بھائی کی بھی والد صاحب کے ساتھ حج پر جانے کی ترکیب تھی۔وہ حج کی سعادت سے بَہر ہ مَند ہوئے۔ بڑے بھائی کا کہناہے کہ میں نے مدینۂ مُنوَّ رہ میں روروکر بارگا ورسالت صنّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں عرض کی کہ میر ہے مرحوم والِید کا حال مجھ برمُنکَشِف ہو، جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ والد بُزُر گوار علیہ رحمة العقّاد إخرام <u>بہنے</u>تشریف لائے اور فرمار ہے میں، 'میں عمره کی نیت کرنے (مینشریف) آیا مول بتم نے یاد کیا تو چلاآیا ، اَلْتَحَمُدُ لِلله عَـزَّوَجَلَّ مِينِ بَهُت خُوشِ ہول''۔ دوسرے سال میرے جیتیج نے مسجِدُ اکحر ام شریف کے اندر کعبہ اللہ شریف کے سامنے اینے دادا جان لینی میرے والد مرحوم حاجی عبدالرجیم عطّاری کوعین بیداری کے عالم میں اپنے برابر میں نَمازیرٌ ھتے دیکھا۔نماز سے فارغ ہوکر بَہُت تلاش کیا مگرنہ یا سکے۔ (ملحصاً فیفان بسم الله ١٠٢٥مطبوء مكتبة المدینه) مدینے کا مسافر سندھ سے پُہُنیا مدینے میں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہآئی تھی سفینے میں

الله عَزَوَجَلَ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صُلُّو اعْلَى عَلَى مُحَمَّد صَلُّو اعْلَى عَلَى مُحَمَّد



# ﴿٥﴾ مُحروب عطارى عليه رَحْمَةُ الله البارى

فابل رَشک موت محمد وسیم عطّاری (بابُ المدینه نارته کراچی) امیر اَ بلسنّت دامت برگات ما العالیہ سے مرید تھے اور ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پاتے رہتے مسے۔ ان اسلامی بھائی کے ہاتھ میں کینسر ہوگیا اور ڈاکٹروں نے ہاتھ کاٹ ڈالا۔

**امیر اَ ہلسنّت** دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاقے کے ایک إسلامی بھائی نے بتایا، وسیم بھائی شدّ ہے وَرُ و کے سبب سخنت اَذِیّت میں ہیں۔ میں اً سیتال میں عیادت کیلئے حاضر ہوااورتستی دیتے ہوئے کہا، دیوانے! ہایاں ہاتھ کٹ گیااس کاغم مت کرو۔ الْحَمْدُ لِلَّه عَرَّ وَجَلَ وَایال مِاتَحْدَتُو مُحْفُو ظ ہے اورسب سے برى سعادت بيكه إنْ شَآء الله عَرَّ وَجَلَّ المِيان بهى سلامت ہے ـ ألْحَمُدُ لِلله عَزَّوَ جَلَّ مِين نِے انہيں كافی صاہر پایا،صِرْ ف مُسكُراتے رہے يہاں تک كەبستر ہے اُمچھ کر مجھے باہر تک پہنچانے آئے۔رفتہ رفتہ ہاتھ کی تکلیف ختم ہوگئی مگر بے حارے کا دوسراامتخان شروع ہوگیا اور وہ پہر کہ سینے میں یانی بھر گیا، دَرُ دو کُرُ بِ میں دِن کٹنے لكے۔آخرابك دِن تكليف بَهُت بڑھ گئى، ذِ كُوُ اللّٰه شروع كرديا۔ سارادِن اللّٰه، اللَّه كي صداوَل سے كمره گونجٽا ريا،طبيعت بَهُت زياده تشويش ناك هوگئ هي، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی مگرا نکارکر دیا، دا دی جان نے فَر طِ شفقت عَيْ كُود مِين لِلهِ وَبَان بِرَكِم هُمِيهِ وَهَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّد "رَّسُولُ اللَّهِ على الله على علیہ دالہ دِہلم **جاری ہواا ور 22** سالہ **محروثیم عطّا ری عسلی**۔ دَ حُسمَةُ السّلہ الْبیادی کی روح قَفَسِ عُنصُری سے پرواز کرگئی۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ (پ١١لِقر ١٥٦٥)



جب مرحوم کوغسل کیلئے لے جانے لگے تواحیا نک حیا در چپر سے سے ہٹ گئی،مرحوم کا چہر ہ گلا ب کے پھول کی طرح کھِلا ہوا تھا،غُسل کے بعد چہر ہ کی بہا ر میں مزید نکھا رآ گیا۔ ند فین کے بعد عاشقان رسول سٹی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نعتیں پڑھ رہے تھے، قُبر سے خوشبو کی ایسی کپٹیں آنے لگیں کہ مشام جال مُعَظّر ہو گئے مگرجس نے سونگھی اُس نے سونگھی ۔گھر کے کسی فرد نے انتقالَ کے بعد خواب میں مرحوم محمد وسیم عطّا ری کو پھولوں سے سبحے ہوئے کمرے میں دیکھا، یو چھا، کہاں رہتے ہو؟ ہاتھ سے ایک کمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،'' ہم میرا م کان ہے یہاں میں بُہُت خوش ہول''۔ پھرایک آراستہ بستر پرلیٹ گئے۔ مرحوم کے والِد صاِحب نے خواب میں اپنے آپ کو سیم عطّاری کی قُبْر کے یاس پایا اور قبرشُق ہوئی ادر مرحوم سر برسبز سبزعما مه سجائے ہوئے سفید کفن میں ملبوس باہر نکل آئے! کچھ بات چیت کی اور پھر قُبْر میں داخِل ہو گئے اور قُبْر دوبارہ بند ہوگئی۔اَللّٰہءٗ وَجَلَّ کی اُن پر رَحُمت ہواوراُن کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ (ملحصاً فضانِ بم الله ١٣٥ مطبوعه ملتبة المدينه) دعائے عظار: باالله عَرْ وَجُلُ ميري، مرحوم كى اورامت محبوب صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى مغفِر ت فرما۔ اور ہم سب کو دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول میں اِستِقامت دے اور مرتے وقت ذِكرودُ رُوداور كَلِمهُ طيّبه نصيب فرما المين بجاه النَّيِّ الْأَمين سَلَى الله قال عليه الدِّهُم عاصی ہوں ،مغفِر ت کی دعائیں ہزار دو نعت نبی سنا کے لکھ میں اُتاردو

الله عَزَوَجَلُ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدقے همارى مغفِرت هو صَلَّى الله عَزَوَجَلُ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

ُ داب مرشِدِ کاملِ



# ﴿٦﴾عطّاريداسلامي بهن

سانگھٹر شہر کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میری بہن بنت عبد الغفار عطّار بیرکو کینسر کے موذی مُرض نے آلیا۔ آہتہ آہتہ حالت بگڑتی گئ ڈاکٹروں کے مشورہ پرآپریشن کروایا، طبیعت کچھ نبھلی مگر کم و بیش ایک سال بعد مَرض نے دوبارہ زور پکڑا۔ لہذاراجپوتانہ مہیتال (حیدرآباد باب الاسلام سندھ) میں داخل کر دیا گیا۔

ایک ہفتہ ہپتال میں رہیں مگر حالت مزید اہتر ہوتی چلی گئا اچا تک انہوں نے با آواز کُلِمَهُ طَبِیْهُ کاوِرد شروع کر دیا۔ بھی بھی درمیان میں المصلوق وَ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ الله وَ علیٰ الله وَ علیٰ الله وَ اصْحَابِکَ یا حَبِیْبَ الله بھی پڑھتیں۔ بلند آواز سے لَا الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا

تَقْر بِیاً 12 گفتے تک یہی کیفیت رہی۔اذانِ مغرب کے وقت اسی طرح بلندآ واز سے کَلِمَهٔ طَیّبَه کاوِرُ دکرتے کرتے۔ان کی روح قَفَسِ عُنْصُری سے پرواز کرگئی۔

اَلْحَدُهُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِهِ وَشِنْ فَيْ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ بِهِ وَشِنْ فَيْ اللَّهِ عَرَّوَ فَيْ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ بِهِ وَشِنْ فَيْ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ بِهِ وَشِيب اسلامی بهن بھی دعو الریہ کے عظیم بُرُرُگ شِخِ ما حول سے وابستہ اور اس زمانے بَرُکا تُہُم العالِیہ سے مریر تھیں۔ (ملحصاً نبت کی بہاریں الله عَرَبَعَلَ می ان پر رَحْمت هو اور ان کے صدُقے هماری مغفوت هو الله عَرَبَعَلَ کی ان پر رَحْمت هو اور ان کے صدُقے هماری مغفوت هو

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد



# ﴿٧﴾ عطّاريه ہونے کی بُرکت

باب الاسلام (سندھ) کے مشہور شہر کے ایک اسلامی بھائی نے ایک مشہور شہر کے ایک اسلامی بھائی نے ایک مکتوب بھیجا۔ جس میں بچھ یوں تحریر تھا کہ میری ہمشیرہ کم وبیش ۱۲ سال سے بیار تھی، طویل عرصہ بیار رہنے کی وجہ سے اس کی حالت انتہائی نازک ہوچکی تھی۔ جس کی وجہ سے ہم شخت ذہنی اذبیت میں مبتلاء تھے۔ اسی دوران ۲۵ صفر ۲۳ اھ 9 مئی 2002ء بعد نماز عضر شہراد و عطار حاجی احمد عبید رضا قادری عطاری رَضُوی مَدَ ظِلُه العالی کی سکھر تشریف آوری ہوئی۔

میں ان سے ملاقات تو نہ کرسکا البتہ مجھے ان کی زیارت کرنے کا شرف ضرور حاصل ہوگیا۔ میں نے ان کے ساتھ آنے والے مبلغ دعوت اسلامی کواپنی ہمشیرہ کی بیاری سے متعلق بتایا اور دعا کی درخواست کی۔انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے دلاسہ بھی دیا۔ اُن کے مشورے پر میں نے اپنی ہمشیرہ کا نام امیر اہلسنت دائف یُرکائم المیر اہلسنت دائف یُرکائم المیر المسنت دائف یُرکائم المیر سے میر یدکروانے کے لئے کھوادیا۔

اَلْحَمُدُ لِلْهِ عَوْمَالُ چندہی دنوں بعدامیرِ المِسنّت دائف یَکائُمُ العَالِیک جانب سے مرید کر لینے کے بشارت نامے کیساتھ عِیادت نامہ بھی بصورتِ مکتوب آ پہنچا۔ میں اُن دنوں ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہواتھا۔ واپسی پر جب مجھے مکتوبات کی آ مد کا پتہ چلا تو میں نے ہمشیرہ سے پوچھا ، کیا آ پ نے مکتوبات پڑھ لئے؟ ہمشیرہ نے جواب دیا کہ' ابھی تک کسی نے پڑھ کرنہیں سنایا۔' وہ خود ہی پڑھ لیتی لیکن بیاری کی وجہ سے مجبورتھی۔



میں نے اسے فوراً دونوں مکتوبات بڑھ کر سنائے۔وہ مرید ہوجانے اور مکتوبات کی آمدیر بے حد خوش تھی۔ چنانچہ وہ بار بار مکتوبات کوعقیدت سے چوتی اوراینی آئکھوں سے لگاتی ۔عیادت نامے والے مکتوب میں شرح الصدور کے حوالے سےروایت نقل تھی کہ جوکوئی بیاری میں لا الله الله الله انت سُبُطنک اِنّی كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينُ ٥ حاليس بارير هاوراس مَرض مين مرجائ توشهيد ہے اورا گر تند رُست ہو گیا تومغفر ت ہوجائے گی۔

میری ہمشیرہ نے فوراً 🙌 مرتبہ مذکورہ وظیفہ پڑھلیا۔ دوسرے ہی دن کیم ربیج الاول ۲۲۳ اھ 14 مئی 2002ء کومبح فجر کے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ الیا لگتاہے وہ صرف زمانے کے ولی کامل امیر اکسنت دات براہم العالیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے انتظار میں تھی۔

الُحَمُدُ لِلَّهِ ءَ وَمِنَ وَكِي كَامِل كَي مريد نِي ہونے كى اليي بَرَ كت مِلى كه ميں نے خود ٱخرى وقت ميں اسے بآواز بلند دويا تين مرتبه گلِمَهُ طَبِّيهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّ سُولُ لَ اللّه صَلّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَعَلَّم بِرُّ صَتَّ سنا له پَرِيمَشِيره نے خود ہی ہاتھ يا وَل سيد ھے کر لئے اورآ نکھیں بند کرلیں،اس وقت اذ ان فجر کی آ واز آ رہی تھی۔ (ملحصاً نبت کی بہاریں ۱۳س) اللّٰه عَرْوَجَلّ کی ان پر رَحُمت هو اور ان کے صدُقے هماری مغفِرت هو صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد





الْدَ حَمُدُ للله عَزُوجَلُ الیالگتاہے کہ وقتِ موت کلمہ طیبہ پڑھنے والے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی دعوتِ اسلامی کے مکر نی ماحول اور زمانے کے ولی کامل کے دامن سے نسبت رنگ لے آئی اور انہیں آخری وَ قُت گُرمَہُ نصیب ہوگیا۔ اور جس کومرتے وقت گُرمَہُ نصیب ہوجائے اُس کا آخرت میں بیڑا یارہے۔ پُتانچہ نہی رَحمت، شفیع امّت ، مالکِ جنت، محبوبِ ربُّ العزت صَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم کا فرمانِ جنت نشان ہے، جس کا آخر کلام آلا الله وَ الله وَقَالِمُ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

# قبر جنّت کا باغ

اب ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ایمان افروز واقعات پیش خدمت ہیں جنہیں زمانے کے ولی کے دامن سے وابستگی کی وہ بہاریں نصیب ہوئیں کہ ان کی قبریں طویل مدت کے بعد کسی حاجت شدیدہ کے باعث کھولی گئیں تو نہ صرف ان کے جسم اور کفن سلامت سے بلکہ ان کی قبروں سے خوشبووں کی لیٹیں کھی آ رہی تھیں ۔اوران خوش نصیبوں کیلئے کتنی بڑی بشارت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جست کے باغوں میں سے ایک باغ سے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (ترزی شریف کے موسوں)

اَ**لُحَمُدُ لِلْلِهِ**عَزَّوَجَلَّ ان خوش نصیبوں کے تروتازہ اجسام کا قبروں سے صحیح و سالم ظاہر ہونااس بات کی علامت ہے کہان کی قبریں رہبعَ وَّوَجَل کے کرم سے جنّت کا باغ ہیں۔ان ایمان افروز واقعات کا بغور مطالعہ فرما ئیں۔

﴾ — آداب مرشِدِ کامل

(YO.

# ''کرامات' کے چھ مُرُ وف کی نسبت سے عاشقانِ رسول کی قبریں کھلنے کے 6 واقعات ﴿ اللّٰهِ مُرسَلِينَ عطاريه ﴿ اللّٰهِ مُرسَلِينَ عطاريه

٣ رَمَيضِانُ السمبِارَكِ ١٤٢٦ﻫ (8.10.05) بروز ہفتہ ما كستان كے مشرقی حصّے میں خوفنا ک زلزلہ آیا جس میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے انہیں میں مُظَّفر آباد (تشمیر) کے علاقة 'میر اتسولیاں'' کی مُقیم 19 ساله نسرین عطاً ربیہ بنتِ غلام مُسلین شهبيد ہوگئيں \_مرحومه سلسله عاليه قادِر بيعطار بيه كے قطيم بُزُرگ شِيخ طريقت امير أملسنّت ، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا نا ابو بلال **محمد البیاس عطار ت**ا دری رَضَوی دامت بر کاتبم العالیہ سے مُریز تھیں اور مرتے دم تک **دعوتِ اسلامی** کے مَدَ نی ماحول سے وابستہ ر ہیں۔ دعوت اسلامی کے زیرا نتظام ہفتہ وارستّوں بھرے اجتماع میں با قاعد گی کے ساتھ شرکت بھی فرماتی تھیں۔بعدِ تدفین مرحومہ نسرین عطار پیا ہے والدین اور چھوٹے بھائی کے خواب میں مسلسل آتیں اور کہتیں،'' میں زندہ ہول اور بَہُت خوش ہول'' باربار اِس طرح کےخواب دیکھنے کی بنا پر والدًین اوتشویش ہوئی کہ ہیں ہماری بٹی قَبُو میں زندہ تو نہیں! اُنہوں نے وہاں کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا ، اسلامی بھائیوں نے مُفتیانِ کرام سے قَبُسِ کشائی کی اجازت طلب کی اُنہوں نے منع فر مایا مگر مرحومہ کے والد اور دیگر گھر والوں نے ۸ ذوالقعدةُ الْحَرام ١٤٢٦ هـ (10.12.05)شب بيررات تقريباً 1 بِحِ قَبُر كُوكُول ديا، یکبارگی آنے والی خوشبوؤں کی لپٹوں سے مَشام د ماغ مُعَظّر ہوگئے! شہادت کو **7 ا**یّا م گزرجانے کے باؤ بُو دنسرین عطاّ ربہ کا کفن سلامت اور بدن بالکل تروتازہ تھا!

(Y 0 1)=

© آداب مرشد کامل )

عطائے حبیبِ خدا مَدَنی ماحول

سلامت رهر يا خدا مَدَني ماحول

اے اسلامی بھنو! تمھارے لئے بھی

تمهیں سنتوں اور پردمے کے احکام

سنور جائيگي آخِرت ان شاءَ الله

هے فیضانِ غوث و رضا مَدَنی ماحول
بچے نظرِبد سے سدا مَدَنی ماحول
سُنو! هے بَهُت كام كا مَدَنی ماحول
یه تعلیم فرمائر گا مَدَنی ماحول

تم اپنا ئے رکھو سدا مَدَني ماحول

الله عَزَوَجَلُ كى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

﴿٢﴾عطّاريه اسلامي بهن

ایک مبلغ نے اپنی بہن کی ساس کے متعلق آئکھوں دیکھا واقعہ سنایا! کہ ہماری بہن کے بچوں کی دادی کا غالبا 1997ء مرکز الاولیاء لا ہور میں انتقال ہوا۔ مرحومہ امیر اَہلسنّت ابو بلال حضرت علامہ مولا نا محمد البیاس عطّار قادِرِی رَضُوی دامت برکاتهم العالیہ کے ذریعے قادری عظاری سلسلے میں مرید تھیں۔ اور قرآن وسنّت کی عالمگیر غیرسیاسی تحرید وعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھیں اور ہفتہ واراجتماع میں شرکت بھی فرماتی تھیں۔

انتقال کے تقریباً ساڑھے سات ماہ کے بعد شدید بارشیں ہوئیں۔ جس سے ان کی قبر دھنس گئی۔ وہ کہتے ہیں! کہ میں نے بڑھ کر قبر کی مٹی نکالنی شروع کی تو سفید سفید کیڑا اندازیا مزید مٹی ہٹائی تو دیکھا! کہ اس عظاریہ اسلامی بہن کا پوراجسم خیر وسلامتی کے ساتھر سات میں اور کھن تک میلانہ ہوا تھا۔ درسا نہ، قبر کمل گئی ہوسات)

<u> آداب مرشد کامل</u>

(Y 0 Y)

## ملے نؤع میں بھی راحت رہوں قبر میں سلامت تو عذاب سے بچانا مَدُ نی مدینے والے

اللَّه عَزَوَجَلَّ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد مَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد مَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد مَلَّى اللَّهُ اللَّهِ الْبارى مَلَّى عليه رَحْمَةُ اللهِ الْبارى

۲۵ رَجَبُ الْمُورَجَّب الراس اله رات تقریباً پونے گیارہ بجے مرکز الاولیاء الامور کے پونچھروڈ کا مارکیٹ ایریا شدید فائزنگ کی ترٹر ترٹ سے گونج اٹھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا اور دھڑا دھڑ دکانیں بند ہونے لگیں۔ جب لوگوں کے حواس کچھ بحال ہوئے تو دیکھا! کہ ایک کارشعلوں کی لیپٹ میں ہے۔

وَرُ اصل عبليغِ قرآن وسنّت كى عالمگير غيرسياسى تَحريك دعوتِ اسلامى كى عام مقبوليت اوراسلام كى حقيقى شان وشوكت كائر وج برداشت نه كرتے ہوئے "كسى" كاش رقب كر دوں نے دنیائے اہلسنّت كے امير شَخ طريقت، امير اَہلسنّت ، ابنی دعوتِ اسلامی ابو بلال حضرتِ مولا نامحم الباس عطار قادِری رَضُوی دامت بركاتهم ابنا دعون لينے كى ناكام كوشش كي تھى ۔ مگر '' جسے خدار کھے اسے كون چکھے'' كے العالیہ كی جان لینے كى ناكام كوشش كي تھى ۔ مگر '' جسے خدار کھے اسے كون چکھے'' كے مصداق دشمن كامنصوبہ خاك ميں مل گيا اور اللّه عَدَّوَ جَلَّ نے سنتوں كى مزيد خدمت لينے كے ماشق كو آئے نہ آئے دى۔

<u>وکی و آدابِ مرشد کال و ۳ ه ۳ هی و و ت</u>

اس فائرنگ کے نتیج میں مبلغ دعوت اسلامی محمد سجا دعطاری اور الحاج محمد اُحد اُصد رضاعطاری جام شہادت نوش کر گئے۔ دونوں شہیدانِ دعوت اسلامی کومرکز الا ولیاء لا ہور کے مشہور ''میانی قبرستان' میں سپر دِخاک کیا گیا۔ تدفین کے تقریباً آٹھ ملا ماہ بعد لا ہور میں شدید بارشیں ہوئیں۔ جس کے سبب شہید دعوت اسلامی حاجی اُحد رضاعطاری علیه رَحْمَهُ اللهِ الْبادی کی قبرمُنْهُرم ہوگئی۔

اَعِزٌ ه کیخواہش برلاش کی منتقلی کاسلسلہ ہوا۔ کافی لوگوں کی موجودگی میں مٹی ہٹا کر جب چیرے کی طرف سے سِل ہٹائی گئ تو خوشبو کی کیٹ سے لوگوں کے مشام د ماغ معظر ہو گئے ۔مزید لیس ہٹالی گئیں ۔ عینی شاہدین کے بیان کے مطابق شہید دعوتِ اسلامی حاجی اُ حدرضاعطاً ری (جو که امیر اَ بلسنّت دامت بریاتم العالیہ کے مرید تھے۔) کا کفن تک سلامت تھا۔ تد فین کے وقت جوسبز سبزعمامہ شریف سریر باندھا گیا تھاوہ بھی اسی طرح سجا ہوا تھا۔ چہرہ بھی پھول کی طرح کھلا ہوا تھا ہ<mark>ا تھونما زکی طرح بند ھے</mark> ہوئے تھے۔جبکہ شہیدکو جہاں گولیاں گئی تھیں وہ بھی زَخَم تاز ہ تھےاور کفن پرتازہ خون کے دھےصاف نظرآ رہے تھے دُ رودوسلام کی صداؤں میں شہید کی لاش کواٹھا کر دوسری جگہ بہلے سے تیارشدہ قبر میں منتقل کرویا گیا (بدواقد مختلف اخبارات میں بھی شائع ہوا۔ ملحص اذ تبر کل مُن ، مردی اللَّه عَزَوَجَلَّ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقر همارى مغفِرت هو صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمَّد

آداب مرشِدِ کامل



## المبرِ أَمِلسنَّت دامت بركاتهم العاليه نے حملے کے واقعہ کے بعد بارگا و رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسم میں ایک اِستِغا شہیش کیا۔

(اس کے چنداشعار ہدیہ ناظرین ہیں جسے پڑھ کراسلاف کرام کی یادیں تازہ ہونگی کہ آپ،استار ہم العالیا ہے قاتلوں کو بھی دعائے خیر سے نوازتے ہیں)

احانک دشمنوں نے کی چڑھائی یا رسول اللہ علیہ مشہد دو ہوگئے اسلامی بھائی یا رسول اللہ علیہ مِرا یشمن تو مجھ کو ختم کرنے آہی پہنچاتھا میں قرباں تم نے میری جاں بچائی یا رسول اللہ ﷺ عدو جھک مارتا ہے خاک اڑاتا ہے تیرے قربان سمجھے اب تک نہ کوئی آنچ آئی یا رسول اللہ ﷺ شهيد دعوت اسلامي سحاد وأحد آقا عليه ربين جنت مين يكحا دونون بهائي بارسول الله عليه نہیں سرکار ﷺ ذاتی رشمنی میری کسی سے بھی ہے میری نفس و شیطان سے لڑائی یا رسول اللہ ﷺ حقوق اینے کئے ہیں درگزر دشمن کو بھی سارے اگر چه مجھ په ہو گولی چلائی یا رسول اللہ علیہ تمنا ہے میرے دشمن کریں توبہ عطا کردو انہیں دونوں جہاں کی تم بھلائی یا رسول اللہ ﷺ اگر چہ جان جائے خدمت سنت نہ جھوڑوں گا شہا کرتے رہیں مشکل کشائی یا رسول اللہ عظیمات تمنا ہے تیرے عطّار کی یوں دھوم مچ جائے مدینے میں شہادت اس نے پائی یا رسول اللہ عظیمات ميتْهِي ميتْهِي اسلامي بهائيو! أَلُحَمُدُ للَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَظُهر مِنَ الشَّمس بُوا كەدغوت اسلامى براللەء ً وَرَجَلُ اوراس كے حبيب مكرم عَلَيْكَ الْحُصُوصي كرم ہے اوراس مَدَ نَي تحریک کے مَہکے مَہکے مَدُ نی ماحول سے وابستہ رہنے والاخوش نصیب مسلمان دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہےاورفیض باب ہوکر دوسروں کوبھی فیض لٹا تا ہے۔



## میّت کی چیخیں

گورکن نے شہید دعوتِ اسلامی حاجی مجداً حدرضاعطاری عدیہ دَئے۔ مَاللہ اللہ دی کے قدموں کی طرف بنی ہوئی ایک عورت کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مرکز الا اولیا (لا ہور) کے اسلامی بھائیوں کو بتایا! کہ یہ قبر حاجی اُ حدرضاعطا رکی عدیہ دَئے مَاللہ الله دی کی شہادت سے پہلے کی ہے۔ اکثر رات کے سناٹے میں اس قبر سے چیخوں کی آ واز سنی جاتی تھیں ۔ جب سے حاجی اُ حدرضاعطا رکی یہاں دفن ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ میّت سے عذاب اٹھ گیا ہے۔ کیونکہ چیخوں کی آ واز بند ہوگئی ہے۔ اس بات کی تصدیق قبرستان کے قریب رہنے والے دیگر افراد نے بھی کی ہے۔

مرید هونے کی برکت باب المدینه کراچی کے علاقے گلبہار کے ایک ماڈرن نو جوان بنام محمد احسان وعوت اسلامی کے مَدَ نی ماحول سے وابستہ ہوئے اور امیر اَملسنت دامت برکاہم العالیہ کے مرید بن گئے۔ ایک ولی کامل سے مرید تو کیا ہوئے ان کی زندگی میں مَدَ نی انقلاب بر پا ہوگیا۔ چہرہ ایک مٹی داڑھی کے ذریعہ مَدَ نی چہرہ بن گیا اور سر پر ستقل طور پر سبز سبز عمامے کا تاج جگمگ کرنے لگا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینه (بالغان) میں قرآن ناظرہ ختم کرلیا اور لوگوں کے پاس جاجا کر نیکی کی وعوت کی دھومیں مچانے گئے۔ ایک دن اچا نک انہیں گئے میں دَرُ دُحسوس ہوا، علاج کروایا مگر "مُرض بڑھتا گیا ہوں ہو وہ کی " کے مصداق گلے کے مُرض نے بہت نیادہ دیادہ شارکر لی یہاں تک کریٹ المرگ ہوگئے۔

ُداب مرشِدِ ڪامل



## مَدَنى وصيت

اسی حالت میں انہوں نے امیر اکپلسنت دامت برکاتم العالیہ کے مطبوعہ مکر نی وصیت نامه کوسامنے رکھ کراپنا وصیت نامہ تیار کروا کراینے علاقے کے نگران کے سیُر د کردیا اور پھرسَدا کیلئے آنکھیں مُوندلیں۔ وقت وفات ان کی عُمْر تقریبًا پینیتیں سال ہوگی۔ انہیں گلبہار کے قبرستان میں سِپُر دِخاک کردیا گیا۔ حسب وصیت بعدِ عنسل گفُن میں چرہ پھیانے سے بل پہلے پیٹانی پرائکشت شہادت سے بسم اللّٰهِ الرَّحُمٰن الرَّ حِيْم ط سيندير كَآاِلْهَ إلَّا اللهُ مُحَمَّد 'رَّسُو لُ الله صلى الله على الل والهوسلم ناف اورسيني كورمياني حصد كفّن يرياغوث اعظم وستكير رض الله عنه، ا ما م ا**بوحنیفه ر**ضی الله عنه ، **با اما م اُحمد رَ ضا**رضی الله عنه ، **باینتنخ ضیاءالدین** رضی الله عنداور ا نکے پیروم شد کا نام کھھا گیا۔ ڈن کرتے وقت دیوار قبر میں طاق بنا کرعمہد نامہ نقش نعلین ودیگرتبرکات وغیره رکھے گئے ۔ بعید دفن قبُر پیراذ ان بھی دی گئی اور تم و بیش بارہ گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائیوں نے اجتماع ذکر ونعت جاری رکھا۔ وفات کے تقریباً ساڑھے تین سال بعد بروزمنگل آجے مادی الثانی ٨ ٢ م ا ٩٥ ( 97-10-7 ) كاواقعه ہے ايك اوراسلامي بھائي مُحمّعثان قادِرِي رَضُوي كا جناز ه اسی قبرستان میں لایا گیا۔ یچھاسلامی بھائی مرحوم محمراحسان عطّا ریء ایسه رَحْمَةُ اللهِ الْبارى كَي قَبْرِين التحريكية آئے توبيہ منظرد كيھ كرائلي آئكھيں پھٹی كى پھٹی رہ گئيں! كه قبر کی ایک جانب بہت بڑا شِگاف ہوگیا ہے اور تقریبًا ساڑھے تین سال قبل **وفات یانے والےمرحوم محمداحسان عطّا ری ع**لیہ دَحْمَةُاللّٰہِ الْبادی سریر

المرشد كال براد المرشد كال براد المرشد كال براد المرسد كال براد المرسد كال براد المرسد كالل براد المرسد كالل ب

(Y 0 Y)

سبرسبز عمامہ شریف کا تاج سجائے خوشبودار گفن اور سے مزے سے
لیٹے ہوئے ہیں۔ آنافاناً یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک زائرین محمد احسان
عظاری علیه و خمهٔ الله البادی کے گفن میں لیٹے ہوئے تروتازہ لاشے کی زیارت کرتے
رے (یہواقع بھی گئی اخبارات میں شائع ہوا)

معتبلیغی قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط قبہمیوں کے شکارر ہنے والے پچھافراد بھی دعوتِ اسلامی والوں پراللہ عَنَّ وَجُلَّ کے اس عظیم فضل وکرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تحسین وآ فرین پکارا تھے اور دعوت اسلامی کے مُتِ بن گئے۔ (ملخص از قبرکھل گئی، ۱۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

الله عَزَوَجَلَ كَى ان پر رَحُمت هو اور ان كے صدُقے همارى مغفِرت هو صَلَّى الله عَزَوَجَلَ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

﴿ ٤﴾ مُحرنو بدعطًا رى عليه رَحْمَةُ اللهِ البارى

ضلع جنت المعلی حلقہ گلشن عطّارطائی محلّہ مہاجرکیمپ نمبرے، با بالمدینہ کراچی کے مقیم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابسة سترہ سالہ اسلامی بھائی محمد نوید عطّاری کا ۱۸ ارجب المرجب الامراطی ہے تقریبًا آٹھ ہے انتقال ہوا۔ تنفین کے بعد حسب وصیت مرحوم کے سرپر سبزر سبزر عمامہ نثریف کا تاج سے اکرمُہا جرکیمپ نمبرے کے قبرستان میں سُپر دِخاک کردیا گیا۔

جمعرات ربیع النوث مرحم محمدنوید عطّاری علیه رَحْمَهُ الله اِلباری نے اپنے بھائی کوخواب میں آکر بتایا که 'تم میری قبر پر نہیں آتے ، آکر دیکھوتو سہی میری قبر کا کیا حال ہوگیا ہے' جس دن خواب آیا

تھا اس دن شدید بارش ہوئی تھی۔ چنانچہ جا کر دیکھا تو جمعرات کو ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث قبردنس گئ تھی۔

فنبسر كنشائس اتواركوم تقريباساڑ ھےسات بچمرحوم كےتمام بھائي بشمول دعوت اسلامی کے آٹھ کھا ظِ کرام قبر پر آئے۔ کئی لوگوں کی موجودگی میں گورکن نے قبر کُشانی کی تو یہ منظر و كيوكرتمام حاضرين كي آ فكصيل پهڻي كي پهڻي ره كئيل كهمر حوم نويد عطّاري عليه رَحْمَةُ اللهِ الْباري جن کی وفات کوتقریبًا ۹ ماه کاعرصه گزر چکا تھا۔ان کا بدن تروتازه اور کفُن بھی سلامت ہے۔ سریر سبز سبزعمامہ شریف کا تاج سجائے دونوں ہاتھ نماز کی طرح باند ھے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔

حیار اسلامی بھائیوں نے مل کران کی لاش کوقبر سے نکالا۔ان کے جسّم اور قبر سے خوشبو کی کپٹیں آر ہیں تھیں قبر کو دُ رُست کر کے دوبارہ دُن کر دیا گیا۔اللّٰدءَ۔۔ أَوَجَالُ نويد عطاری کی مغفرت کرے اوران کے صدر قے ہم سب کو بخشے۔ (امین بجاه النبی الامین عظیہ) اس واقعه کی بھی اخبارات کے ذریعے کافی تشہیر ہوئی۔ (ملحص از قبر کل گئی من ۲۸ مطبوعہ مکتبة المدینه) اللُّه عَزَوَجَلُ كي ان پر رَحُمت هو اور ان كر صدُقر هماري مغفِرت هو صَلُّوا عَلَى الْحَسِيْبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# %0 خوش نصيب عظارى عليه رَحْمَةُ اللهِ البارى

باب الاسلام (سندھ) کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میرے والدصاحب عبدالسيع عطّاري مَدَ في ماحول سے ناوا قفيت كى بناير ميرے اجتماع ميں شركت کرنے پر بھی بھی اعتراض کیا کرتے ۔گر میں نے جواب دینے کے بجائے گھر والوں پر

انفرادی کوشش جاری رکھی موقع ملنے پرامیر اکسنت دامت برکاتیم العالیہ کے سنتوں جرب بیانات کی کیسٹیں گھر میں سنانے کا سلسلہ رکھا، اَلْکَ کُمْدُ للّٰه عَدْوَوَجُلُ اسکی بُرَ کت سے والد صاحب سمیت تمام گھر والے بھی المیر اکم المیر اکم المین دامت برکاتیم العالیہ کے مرید بن گئے اور ایک دن والدصاحب نے المیر اکم المین دامت برکاتیم العالیہ کے بیان کی کیسٹ' فیر کی پکار' سن کر چرے پرداڑھی شریف بھی سجالی نمازوہ پہلے ہی شروع فرما چکے تھے۔ چنددن بیار ہے اور انہیں راجیوتا نہ بسپتال میں داخل کرادیا گیا۔ 20 جولائی 2004 بروز منگل دو پہر کم و بیش ایک بگرتمیں وفئ پرمیری اور دیگر رشتہ داروں کی موجودگی میں والدصاحب عبدالسیم عظاری علیه رکھ میں اللہ مُحَمَّد وی سُولُ اللّٰهِ صلی اللّٰت اللّٰه مُحَمَّد وی سُولُ اللّٰهِ صلی اللّٰت کی روح پرواز کرگئی۔

سبن لباس کم وبیش ادن بعد میری ۵ ساله بیٹی نے بتایا که رات میں نے داداابوکوخواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش تھا ورمسکر ارہے تھے، ان کا چہر ہ بہت روشن لگ رہا تھا، انہوں نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں بہت آ رام میں ہوں۔

کم وبیش 40 دن بعد شدید بارش ہوئی اور قبر ایک جانب سے دبگی۔ خطرہ قفا کہ اندرگرجائے گی۔ لہذا جب قبر کو دُرست کرنے کیلئے کھولنے کی ضرورت پیش آئی تو ایک ایمان افر وزمنظر سامنے تھا، والدصا حب عبد السمنع عطاری علیه دَرَّه مَهُ اللهِ البادی کا گفن ، اورجسم 40 دن گررنے کے باؤ جود سلامت تھا اور خوشبو کی لیٹیں آرہی تھیں۔ الله عزوج تاکی ان پر دَحمت ھو اور ان کے صدفے ھماری مغفرت ھو صلّی اللّه عَرَوج تاکی المُحبیب صلّی اللّه عَرَوج تاکی علی مُحمّد میں محمّد میں معمّد میں محمّد میں محمّد میں محمّد میں محمّد میں محمّد میں معمّد میں محمّد میں مح

www.dawateislami.net



## عظيم نسبتين

مذکورہ بالا واقعات میں جن اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی کلمۂ پاک
کا ورد کرتے ہوئے و نیاسے قابلِ رشک انداز میں رخصتی کا بیان ہے اور وہ خوش
نصیب جن کے بدن وکفن ایک عرصہ گزرجانے پر بھی سلامت تھے اور ان کی قبروں
میں خوشبو کا بسیر انھا ، ان خوش نصیبوں میں یہ بہتیں کیساں دیکھیں گئیں کہ بہتمام
اسلامی بہنیں اور بھائی۔۔۔!

(۱) عقید اُلو حید و رسالت کے داعی ، (۲) نمی کریم صلی الله تعالی علیه واله ولله کے غلام ، (۳) صحابهٔ کرام ، اُملِ بیت اوراولیائے کاملین کے مُحِبّ ، (۴) جارول اَئمهٔ عُظام کو ماننے والے اور کروڑوں کُفیوں کے عظیم پیشواسید ناامام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی حضرت علیه حنیفه رضی الله تعالی عند کے مُقَلِّد لیعنی حَنفی شے ، (۵) مسلک اعلی حضرت علیه رحمة پرکار بند سے ، (۲) تبلیخ قرآن وسنت کی غیرسیاسی عالمگیر تحریک وعوت اسلامی کے مَدَ فی ماحول سے وابسته اور زمانے کے ولی شیخ طریقت امیر اَمِلسنت دامت برکاتم العالیہ کے مرید شے۔

#### مرشد کامل کی دعاؤ پکا صَدَقه

ہمارا کسنِ طن ہے کہ فدکورہ دُنیا سے رُخصت ہونے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو ملنے والی بہاریں اُن کے مُر شِدِ کامل کی دُعا وَں کا صدقہ سے ۔ کیونکہ امیر اہلسنت دامت بُرکاہم العالیہ اپنے مریدین و متعلقین کو دعا وَں سے نوازتے ہی رہتے ہیں۔اس کی ایک جھلک مُلا حظر فرمائیں۔

21-12-2002 ميں قبلہ شيخ طريقت ،اميرِ اہلسنّت ، باني دعوتِ اسلامی





**-0000** 

حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری رَضُوی دامت برکاتم العالیه کاجب آپریش بُواتو آپریش کِشُر وع سے آبر تک ساتھ رہنے والے ڈاکٹر (جوامیر اہلسنت دامت برکاتم العالیہ ہے مُرید ہیں) اُنہوں نے حکفیہ بتایا کہ نیم بے ہوشی میں امیر اہلسنت دامت برکاتم العالیہ ہے مُرید ہیں) اُنہوں نے حکفیہ بتایا کہ نیم بے ہوشی میں امیر اہلسنت دامت برکاتم العالیہ کا ایمان افروز انداز دیکھ کرمیری آئکھوں سے آنسوجاری ہوگئے ، لوگوں کا دامت برکاتم العالیہ کی رقب انگیز صداؤں اور دعاؤں کوسن کرکی آئکھیں اشکبارتھیں ۔ اِس دَوران آپ نے وَفَا فَو قَا اِنِی زبان سے جوجوادا کیا اور جن جن کھمات کی بار بار تکرار کی وہ یہ تھے،

"سب لوگ گواه ہوجا وَمیں مسلمان ہوں ، پیا اللّه عَزْدَ هَنِّ! میں مسلمان " **هول، يا الله** عَزَّوَ هَا! **مين تيراحفير بنده هول، يا رَسُولَ الله** (صلى الله تعالى عليه الهوسم)! مين آب كا ادني غلام هول ، الْحَمُ دُلله عَرْوَهَ لَا مِينِ عُوثُ الاعظم (رضي الله عنه) كا غلام ہوں،اے اللّٰهءَزْوَ هَا إميرے گنا ہول کو بخش دے،اے اللّٰهءَزُو هَا إميري مغفِرت فرما، اے اللہ عَرِوَءَ لَ إميرے مال باپ کی مغفِرت فرما، اے الـلّٰهُءَ زَّوْ هَلِ ! ميرے بھائي بہنول کي مغفرت فرما، پيا الـلّٰهُ ءَزَّوْ هَلِ ! ميرے گھر والول کی مغفِرت فرماءاے اللّٰہ عَـزُوَهَاً! میرے تمام مریدوں کی مغفِرت فرما، اے اللّٰه عَزَّوَ هَلَّ احاجی مشاق کی مغفرت فرما، اے اللّٰه عَزَّو هَلِ تمام دعوتِ اسلامی والوں اور والیوں کی مغیفر ت فر ماءاے اللّٰہ عَزَّوَ ہَاً مُحبوب صلى الله تعالى علیه واله وسله کی **ساری امت کی مغفر ت فر ما**" کبھی ان دعاؤں کی باریار تکرار کرتے

**-0000** 

بھی ذکرودرود میں مشغول ہوتے تو بھی کلِمهٔ طیبه کاوِرْ دکر کے اپنے ایمان پرسب کو گواہ بناتے ہوئے ROOM کی طرف بڑھتے چلے جارہے تھے،

میں اپنے ربّ عَزَدَ مَلَ کا کروڑ ہا کروڑ شکرا داکرتا ہوں کہ اُس نے مجھ جیسے اُدنیٰ کو اتنی عظیم ہستی امیرِ اَہلسنّت ابو بلال محمد الباس عظار قادِری رَضُوی دامت برگاہم العالیہ کا دامن نصیب فرمایا اوراُن کے مریدوں میں کیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنَّ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ مُنَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنَّ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ مُنَّ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ مُنَّ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ مُنَّ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ مُنَّ اللّٰهِ مُنَّا اللّٰهِ مُنَّا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

مَدُنسي مِشُورِهِ : جوکسی کامُر یدنه ہواُس کی خدمت میں میرا تومکہ نی مشورہ ہے کہ فی زمانہ شخ طریقت، امیرِ اہلسئت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الباس عطآر قادری رضوی دامت برکاہم العالیہ کے وجو دِمبارک کوغنیمت جانے اور بلا تاخیران کامُر ید ہوجائے۔ یقیناًمُر ید ہونے میں نقصان کا کوئی پہلوہی نہیں، دونوں جہاں میں اِنُ شَاءَ اللّٰه عَزَّوجَلً فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اپنے گھر کے ایک ایک فرد بلکہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہوتو اسے بھی سرکا یوفوث اعظم وہی اللہ تا ہو عالمی میں داخل کرے مُر ید بنوا کر قادری رضوی عطاری بنادیں۔

امیر اہلسنت اپنے مُریدوں سے س قدر محبت فرماتے ہیں بیتو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ پنیم بے ہوشی میں بھی وہ اپنے مریدوں کیلئے مغفر سے کی دعا کیں مانگنے رہے یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ بقر عید ( ۱۲۲۳ ۴.۹) میں انہوں نے ایصالِ تواب کیلئے ایک قربانی اپنے غریب مُریدوں کی طرف سے اورایک قربانی اپنے اورایک قربانی اپنے

فوت شدہ مر بدول کی طرف سے کی۔ ظاہر ہے جو نیم بے ہوثی میں بھی اپنے مر بدول کو نیم کے عالم میں سے عالم میں سے اللہ عدّوجاً نوع اور قبر وشر میں بھی عطّار بول کا بیر ایار ہے۔

آپ خود یا کسی اور کوئر ید یا طالب بنوانا چاہتے ہیں تو آخری صفحہ پردیئے گئے فارم پراُن کے نام تر تیب وار بح ولدیت و مُر لکھ کرعالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ محلّم سودا گرال پُر انی سبزی منڈی مکتب نمبر 3 کے پتا پر روانہ فرمادیں۔ان شاءاللہ عذا و ربیر صُو بیعطار بیمیں داخِل کرلیا جائے گا۔

غوث کے صدقے هیں عطاری
هم عطاری هیں عطاری
بیسے ہیں عطاری
بیسے ہیں عطاری
هو،یہ ترپ هے بن عطاری
کا همے شوق تو بن عطاری
کیسے بھلا هوگا وہ ناری
آؤ بن جاؤ عطاری

(ملخصاً "رساله امير المسنت مظدالعالى كآيريش كى جھلكيان")

نسبت ھے کیا خوب ھماری ہیر رضا اے ربِّ باری خوفِ خُدا سے گِریه طاری عشقِ نبسی میس آه و زاری جو کوئی بھی ھے عطاری نیکی سے گر دل ھے عاری

قسمت اینی پیاری پیاری



#### حبرت انگبز یکسانبت

جن خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو وقت موت کیلم فی طیّب اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو وقت موت کیلم فی طیّب ایر صفح کی سعادت ملی اور قبر یں گھلنے پرجسم و کفن سلامت ہونے کے ساتھ خوشبو کا بسیرا تھا ان تمام میں جیرت انگیز کیسانیت یہ دیکھی گئی کہ یہ تمام اپنے پیرو مرشد امیر اکہلسنّت وَاکْنُ بُرُکُ اُنْ بُرِی مَدُ نی تربیت کی بُرکت سے (۱) بی وقت نمازی اور دیگر فرائض و واجبات پرعمل کا و بن رکھنے اور سنتوں کے مطابق اپنے شب و روز گزار نے والے تھے، (۲) نیکیاں کر کے بیکی کی وعوت پھیلانے اور برائیوں سے بی کر برائیوں سے بیانے کی کوشش کرنے والے، (۳) فاتحہ نیاز بالخصوص گیار ہویں شریف اور بار بویں شریف کا اہتمام کرنے والے، (۵) عید میلاؤ النبی علیق کی خوش میں جشن ولا دت کی وُھومیں میانے والے، (۵) عید میلاؤ النبی علیق کی خوش میں جشن ولا دت کی وُھومیں میانے والے، (۲) پُراغاں اور اجتماع ذکر فیومیں میانے والے تھے۔

جبکہ فوت ہوجانے والے خوش نصیب اسلامی بھائی (۷) بارہ رہے النور شریف کے دن اہتمام کے ساتھ مَدَ نی جُلوس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ (۸) مزارات اولیاء پر باادب حاضری بھی دیا کرتے تھے۔

مييته ميته اسلامى بهائيو! إن تمام خوش نصيبول سي متعلق مُنْدَرجه ذيل فَرامَينِ مصطفى صلى الله تعالى عليه والهوسلم كى روشنى ميس غور فرما ئيس-

## فراحين مصطفى صلى الدتعالى على والدوالم

﴿ ١﴾ جس كا آخِر كلام لَآ اِللهُ اللَّهُ ( يعنى حَلِمَهُ طَيِّيَه ) هو، وه جنت ميں داخل هوگا۔

(ابو داؤد ج ٣ ص ١٣٢، رقم الحديث ١١١٣)

﴿ ٢﴾ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوز خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے

(ترمذی شریف ج 4ص <mark>209</mark>)





#### دنيا وآخرت مين كامياب

رسولِ کریم رؤف الرحیم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے فیر المبین جنّت نشان بیڑھ کرتو ہرشخص کا حسن ظن یہی ہونا جا ہئے کہ موت کے وقت انتہائی نازک اور مشکل وقت میں مٰذکورہ عاشقانِ رسول کا کَلِےمَهٔ طَیّبَه برِم هنااور دنیا سے رخصت ہونے کے بعدان کے تروتازه أجيام كا قبروں سے مجھے وسلامت ظاہر ہونا، قبروں سے خوشبو کی کیٹیں آنا،ان عاشقانِ رسول کے مٰدکورہ عقائد کا عین شَرِیُعت کے مطابق ہونے کی دلیل ہے۔اورامید ہےاللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان سے راضی ہول گےاوران شاءاللہ عزوجل وہ دنیاوآ خرت میں کامیاب ہوں گے۔

ہر ذی شُعوراورغیر جانبدار شخص یہی کیے گا کہ بہتو وہ خوش نصیب ہیں ، جنہوں نے ولی کامل کے دامن اور مسلک حقہ اہلسنت کی وہ بہاریں پائیں کہ انہیں وقت موت كلمة طيب را صنى كى سعادت ملى ، ان شآء الله عَرْوَجَلَ يرخوش نصيب قبر ، حشُر،میزان اور بل صِر اط بربھی ہرجگہ الله ورسول عَذَّوَجَلَّ و عَلَيْكِ مُ كَفْضُل وكرم سے كامياب موكر سركا عليلية كي شفاعت كامُود دهُ حال فِز اسْ كر جنتُ الفردوس مين آقا عليلية کایڑوں یانے کی سعادت یالیں گے۔

إِنُ شَاءَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ، إِنُ شَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنْ شَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مقبول جهال بجرمين مهودعوت اسلامى صدرقه تجھے اے ربّ غفّار مدینے کا





# یہ کتاب پڑھنے کے بعد

## دوسروں کوپڑھنے کی ترغیب دیجئے

شادی، غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور جلوسِ میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کما ہئے۔

گا ہکوں کو بانیتِ تواب تخفے میں دینے کیلئے اپنی دکا نوں پر کچھرسائل رکھنے کامعمول بنایئے۔

اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلّہ کے ہر گھر میں وقفہ وقفہ سے بدل بدل کر سنتوں تھرے رسائل پہنچا کرنیکی کی دعوت کی دھومیں مجائیں۔





#### مَاخَادُ و مَارَاجِع

| مصنف/مؤلف                       | كتاب                           | مصنف/مؤلف                         | كتاب                        |  |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| اميرِ أمِلسنّت منظدالعالى       | فيضان بسم الله                 | كلام بارى تعالى                   | قرآن مجيد                   |  |
| اميرِ أبلسنّت مظدالعالي         | برے خاتے کے اسباب              | اعلى حضرت امام احمد رضاخان        | كنزالا يمان في ترجمة القرآن |  |
| ذ كى الدين عبدالعظيم المنذري    | الترغيب والتربهيب              | محمد بن اساعيل البخاري            | صیح بخاری                   |  |
| ابوالقاسم عبدالكريم القشيري     | الرسالة القشيرية               | مفتى احمد يارخان نعيمى            | تفسيرنعيمي                  |  |
|                                 | انوارِرضا                      | امام احمد بن شبل                  | مندامام احمد                |  |
|                                 | زبدة المقامات                  | مسلم بن حجاج نبيثا بوري           | صحيحمسلم                    |  |
| حضرت اسمعيل حقى                 | رُوحُ البيان                   | ابوداؤ دسليمان بن اشعت            | سنن ابوداؤ دشريف            |  |
| محمد بن عبدالباقی زرقانی        | شرع العلامة زرقاني على المواهب | امام جلال الدين السيوطي           | شرح الصدور                  |  |
| اعلى حضرت امام احمد رضاخان      | جامع الاحاديث                  | محمد بن محمد الغزالي              | کیمیائے سعادت               |  |
| ابوميسلي محمد بن عيسلي          | جامع الترمذي                   | محمد بن الغزالي                   | احياءالعلوم                 |  |
| خواجه بختیارکا کی علیهالرحمة    | دليل العارفين                  | فريدالدين محمرالعطّار             | تذكرة الاولياء              |  |
| ميرحسن سنجرى عليهالرحمة         | فوا ئدفواد                     | مولا ناعبدالرحمٰن الصفوري         | نزبهةُ المجالس              |  |
|                                 | بهشت بهشت                      | موللينا نقى على خان               | احسن الوعاء                 |  |
| علامة ظفرالدين بهارى علىالفة    | حيات ِ اعللي حضرت              | امام جلال الدين السيوطي           | لقط المرجان فى احكام الجان  |  |
|                                 | فوائد السالكين                 | دا تا گنج بخش علی جحوری           | كشف المحجوب                 |  |
| علامه جلال الدين سيوطى عليالرحة | الجامع الصغير                  | حضرت وقارالدين عليه الرحمة        | وقا رالفتاوي                |  |
| شيخ عبدالحق محدث دبلوى مليارمة  | اخبارالاخيار                   | اعلى حضرت عليه دهمة الزحمان       | فتاوىٰ رضوبيشريف            |  |
|                                 | اغتباه فی سلاسل اولیاءالله     | مفتى اعظم ہند مصطفیٰ رضاخان       | الملفو ظشريف                |  |
| مفتى حامد رضاعليه الرحمة        | الوظيفة الكريمه                | حضرت عيسلى شاذ كى عليار مة        | حقا أق عن التصوف            |  |
| اعللى حضرت عليه الرحمة          | فتاوى افريقه                   | علامهاحمه بن محمر قسطلانی علیارحة | المواهب اللدنية             |  |
| امام ِغز الى عليه رحمة الوالى   | ايھاالولد                      | امام ابوالقاسم عبدالكريم هيشمي    | مجمع الزوائد                |  |
| علامهار شدالقاورى عليه ارحمة    | زلف وزنجير                     | علامه محمر بوسف نبهانی            | جامع كرامات إولياء          |  |





#### مجلس المدینة العلمیة کی طرف سے پیش کردہ قابلِ مطالعہ کتب شعبہ کتب اعلیٰ حضرت ﴾

# (۱) كرنسى نوٹ كے شرعى آحكامات: يكتاب (كفل الفقيه الفاهم في أحكامات: يكتاب (كفل الفقيه الفاهم في أحكامات على الدراهم) كي سَهيل وَتَحْ يَحْ بِمِشْمَل ہے۔ جس مِين نوٹ كے تباد لے اوراس سے متعلق شرعى احكامات بيان كے گئے ہيں۔

- (۲) ولایت کا آسان راسته (تصور شخ): بیرساله (الیاقو ته الواسطة) کی تسهیل و تخ یج پر شمل ہے۔ جس میں پیر ومر شد کے تصوّر کے موضوع پر وارد ہونے والے اعتر اضات کا جواب دیا گیا ہے۔
- (۳) ایجان کی پھچان (حاشیۃ مہیدایمان): اس رسالے میں تمہیر ایمان کے مشکل الفاظ کے معانی اور ضروری اصطلاحات کی مختصر شریحات درج کی گئی ہیں۔
- (۴) معاشی ترقی کا راز (عاشیه وتشری تدبیرفلاح و واصلاح): اس رسالے میں پورے عالم اسلام کے لیے جار اوکات کی صورت میں معاثی حل پیش کیا گیا ہے۔
- (۵) شریعت وطریقت: بیرساله (مقال العرفاء باعزاز شرع وعلماء) کا حاشیہ۔ اس عظیم رسالے میں شریعت اور طریقت کوالگ الگ ماننے والے جاہلوں کی صحیح رہنمائی کی گئی ہے۔
- (٢) شبوت هلال كے طریقے (طرق إثبات هلال): اس رسالے میں جاند كے ثبوت كے ليم مقرر شرع اصول وضوابط كي تفصيلات كابيان ہے۔
- (2) عورتيس اور مزارات كى حاضرى: يرساله (جمل النور في نهي النساء عن زيارة القبور) كاحاشيه ب-اس رسالي مين عورتول كزيارت قبورك لي نكلند عن تعلق شرى حكم پروارد مونے والے اعتراضات كمسكت جوابات شامل ہيں۔
- (۸) اعلی حضرت علیه رحمة الرحمان سے سوال جواب (إظهار الحق الحلي): اس رسالے میں امام اہلِ سنت علیه رحمة الرحمان پر بعض غیر مقلّدین کی طرف سے کیے گئے چند سوالات کے مدلل جوابات بصورت انٹرویودرج کئے گئے ہیں۔

(Y 7 9)

معانقة العيد) كى تسهيل وتخ تى پر شمل ہے۔اس رسالے ميں عيدين ميں گلے ملنے كو بدعت كہنے والوں كے ردميں ولائل سے مزيّن تفصيلي فتو كى شامل ہے۔

- (۱۰) راه خداعزُ وَجَلَّ صِيب خَرِج كُرنَ كَى فضائل: يرساله (راد القحط والوباء بدعوة السجيران ومواساة الفقراء) كل سهيل وَخ تَى پرشتمل ہے۔ يرساله پروسيول اورفقراء سے خيرخوابی اوروباء کوٹا لئے کے ليصدقہ کے فضائل پرشتمل احادیث وحکایات کا بہترین مجموعہ ہے۔ شائع هونے والے عَرَبی رسائل: ازامام اہل سنت مجدودین وطب مولانا احمد رضا خان علیر تمۃ الرحمٰن (۱) کفل الفقیه الفاهم (۲) تمهید الایمان (۳) الاجازات المتینة (٤) افامة القمریة القیامة (۵) الفضل الموهبی (۲) اجلی الاعلام (۷) الزمز مة القمریة شعب اصلاحی کنید
- (۱) **خوفِ خدا** عَدَّوَ جَلَّ اس کتاب میں خوفِ خداعَ زَّو جَلَّ سے متعلق کثیر آیاتِ کریمہ، احادیثِ مبار کہ اور بزرگانِ دین کے اقوال واحوال کے بھرے ہوئے موتیوں کوسلکِ تحریمیں پرونے کی کوشش کی گئی ہے۔

اسی طرح عبادت کرتے وقت غور کرے کہاس میں میرا کوئی کمال نہیں بیتورب تعالیٰ کا احسان ہے کہاس نے مجھےعمادت کرنے کی توفیق عطافر مائی علی ھذاالقیاس۔

(۴) فکو صدیعه اس کتاب میں فکر مدینه (یعنی محاسب) کی ضرورت ، اسکی اہمیت، اس کے فوائداور بزرگانِ دین کی فکر مدینه کے'' 131'' واقعات کوجمع کیا گیا ہے جس میں بانی دعوتِ اسلامی امیرِ اہلِ سنت حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری دامت برکاهم العالیہ کے اسم واقعات بھی شامل ہیں نیز مختلف موضوعات برفکر مدینه کرنے کا عملی طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

(۵) امتحان کی تیادی کیسے کویں؟

اس رسالے بیں اُن تمام مسائل کاحل
بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جوایک طالب علم کوامتحانات کی تیاری کے دوران درپیش ہوسکتے ہیں۔ یہ
رسالہ بنیادی طور پردرسِ نظامی کے طلباء اسلامی بھائیوں کو مدِ نظر رکھ کر لکھا گیا ہے، لین اسکول وکالج
میں پڑھنے والے طلباء (Students) کے لئے بھی پیساں مفید ہے۔ اس لئے انفرادی کوشش کرنے
والے اسلامی بھائیوں کو چاہئے کہ وہ بیرسالہ اِن طلباء تک بھی پہنچائیں کیونکہ اس رسالہ میں اپنے مدنی
مقصد '' جھے اپنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ان شاءاللہ عزوجل''کو پیش نظر
رکھتے ہوئے بہت سے مقامات برنیکی کی دعوت بھی پیش کی گئی ہے۔

- (۲) نماز میں گفت کے مسائل: نماز میں لقمہ دینے کے مسائل پر مشمل ایک کتاب جس میں مختلف صورتوں کا حکم اکابرین رحم ہم اللہ کی کتابوں سے ایک جگہ جمع کرنے کی سعی کی گئی ہے تا کہ عوام الناس کی ان مسائل تک آسانی سے رسائی ہو سکے اور اس مسئلہ کے بارے میں لوگوں میں جو مختلف قسم کی غلط فہمیاں یائی جاتی ہیں ان کا از الہ ہو سکے۔
- (2) جنت کی دو چاہیاں: اس تماب میں پہلے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے ، پھرسر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے زبان وشرم گاہ کی حفاظت سے متعلق دی گئی ایک بشارت ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ ہم اس ضانت کے حق دار کس طرح بن سکتے ہیں ۔ حسب ضرورت شرع مسائل بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ امید واثق ہے کہ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کے بارے میں ایک مقام پراتی تفصیل آپ کو کسی دوسری کتاب میں نہ ملے گی۔ ذلک فضل الله العظیم
- (۸) **کامیاب استاذ کون؟** اس کتاب میں ان تمام امور کو بیان کرنے کی کوشش کی

گئے ہے جن کا تعلقِ تدریس سے ہوسکتا ہے مثلاً سبق کی تیار کی مبیق پڑھانے کا طریقہ، سننے کا طریقہ علی ھذا القیاس ۔ یہ کتاب بنیادی طور پر شعبہ درسِ نظامی کومدِ نظر رکھ کر کھی گئی ہے لیکن حفظ ونا ظرہ کے اساتذہ بھی معمولی ترمیم کے ساتھ اس سے بخو بی فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیز اسکول وکا کجز میں پڑھانے والے اساتذہ کے لئے بھی اس کتاب کا مطالعہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔

- (۹) نصابِ مَدَنی قافِله: اس کتاب میں مدنی قافلہ سے متعلق امور کابیان ہے، مثلاً مدنی قافلہ سے متعلق امور کابیان ہے، مثلاً مدنی قافلہ کی اہمیت، مدنی قافلہ کی اہمیت، مدنی قافلہ کی اہمیت تیار کیا جائے، مدنی قافلہ کی اس جدول پڑمل کس طرح کیا جائے، امیر قافلہ کی سامونا چاہئے؟ علاوہ ازیں موضوع کی مناسبت سے امیر اہل سنت بانی دعوتِ اسلامی مظراله العالی کے عطاکردہ مدنی چول بھی اس کتاب میں سجادیئے گئے ہیں۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد کتاب ہے۔
- (۱۰) حسنِ الحلاق: ید کتاب دنیائے اسلام کے عظیم محدث سیدنا امام طبرانی علیہ الرحمة کی شاہ کارتاکیف" کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں امام طبرانی علیہ الرحمة نے اخلاق کے مختلف شعبوں کے متعلق احادیث جمع کی ہیں۔ امیدوائق ہے کہ رید کتاب شب وروز انفرادی کوشش میں مصروف رہنے والے اسلامی بھائیوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی (او آن) واللہ موز جن ۔
- (۱۱) فَيضانِ إِحباءُ الْعُلَقِم: یه کتاب امام غزالی علیه الرحمة کی مایه نازکتاب "احیاء العلوم" کتانخیص و سهیل ہے جے درس دینے کے انداز میں مرتب کیا گیا ہے ۔ اخلاص، مذمت دنیا، تو کل، صبر جیسے مضامین پر شتمل ہے۔
- (۱۲) را علم: بیرساله 'قعلیم المتعلم طریق التعلم ''کاترجمه و شهیل ہے جس میں ان امور کا بیان ہے جن کی رعایت راہ علم پر چلنے والے کے لئے ضروری ہے۔ اور ان باتوں کا ذکر ہے جن سے اجتناب معلم و متعلم کے لئے ضروری ہے۔
- (۱۳) حق وباطل کا فرق: یه کتاب حافظ ملت عبدالعزیز مبار کپوری رحمه الله کی تاب حافظ ملت عبدالعزیز مبار کپوری رحمه الله ک تالیف ہے '' جسے حق وباطل کا فرق' کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ مصنف علیه الرحمة نے عقا کد حقه وباطله کے فرق کونہایت آسان انداز میں سوالاً جواباً پیش کیا ہے جس کی وجہ سے کم تعلیم یا فتہ لوگ بھی اس کا آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔
- (۱۴) تحقیقات: پیکتاب نقیه اعظم هند مفتی شریف الحق امجدی علیه الرحمة تالیف



ہے بخقیقی انداز میں لکھی گئی اس کتاب میں بدندھبول کی طرف سے وار دہونے والے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیئے گئے ہیں۔متلاشیانِ فل کے لئے نور کا مینارہ ہے۔

- (۱۵) **أد يعين حنفيه**: به كتاب فقيه أعظم حضرت علامه ابويوسف محمر شريف نقشبندي عليه الرحمة كى تاليف ہے۔جس ميں نماز ہے متعلق چاليس احاديث كوجمع كيا گيا ہے اوراختلا في مسائل ميں حنفی مذہب کی تقویت نہایت مدلل انداز میں بیان کی گئی ہے۔
- (١٢) سٹے کو نصبحت: ہام غزالی علی الرحمۃ کی کتاب 'انھالولد''کا اردوتر جمہ ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے لاجواب کتاب ہے اس میں اخلاص، مٰدمت مال اور تو کل جیسے مضامین شامل ہیں۔
- (۱۷) **طلاق کے آسان جسائل**: اس فقہی کتاب میں مسائل طلاق کو عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے جس کی بنا پرطلاق ہے متعلق عوام الناس میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا کافی حد تک ازاله ہوسکتا ہے۔
- (۱۸) تو معہ کے دوایات و حکامات :اس کتاب کی ابتداء میں تو یہ کی ضرورت کا بیان ہے ، پھر توب کی اہمیت وفضائل مذکور ہیں ۔اس کے بعد تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ سیجی توب کس طرح کی جاسکتی ہے؟ اورآ خرمیں تو بہ کرنے والوں کے تقریباً 55وا قعات بھی نقل کئے گئے ہیں۔امید واثق ہے کہ به كتاب اصلاحي كتب مين بهترين اضافه متصور موكى - ان شاء الله عزوجل
- (١٩) المدعوة الى الفكر (عربي): يه كتاب محقق جليل مولانا نشاء تابش قصوری مدخلیهالعالی کی مایہ ناز تالیف'' وعوت فکر'' کاعر پی تر جمہ ہےجس میں بدیذ ہبوں کواپنی روژں پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
- (٢٠) آداب مرشد كامل (مكمل ياني حص): في زمانه ايك طرف ناتص اوركامل بيركا امتیاز مشکل ہےتو دوسری طرف جوکسی کامل مرشد کے دامن سے وابستہ ہیں بھی تو انہیں اینے مرشد کے ظاہری و باطنی آ داب سے آ شنائی نہیں۔ اِن حالات میں اس بات کی اَشَد ضَر ورت محسوس ہوئی کہ کوئی ا لیی تح سر ہوجس سے نتر یعُت کی روشنی میں موجودہ دور کے تقاضوں کےمطابق ناقص اور کامل مریشد کی پیجان بھی ہو سکےاور کامل مرشد کے دامن سے وابستگان آ داب مرشد سے مطلع ہوکر نا واقفت کی

آداب مرشد کامل

بنا پرطریقت کی راہ میں ہونے والے نا قابلِ تضور نقصان سے بھی مُحفوظ رہ سکیں۔اس حقیقت کو جانے اور مرشد کامل کے آداب سمجھنے کیلئے آدابِ مرشد کامل کے مکمل پانچ حصول پرشتمل اس کتاب میں شریعَت وطریقت سے متعلق ضَر وری معلومات پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

## ﴿شعبه درسی کتب﴾

- (۱) تعریفات نحویه: اس رساله میں علم نحوی مشهور اصطلاحات کی تعریفات مع امثله و توضیحات جمع کردی گئی میں۔ اگر طلباء ان تعریفات کا استحضار کرلیں تو علم نحو کے مسائل وابحاث سمجھنے میں بہت سہولت رہے گی، ان شاءالدع و وجل۔
- (۲) كتاب العقائد: صدرالافاضل حضرت علامه سير نعيم الدين مرادآبادى عليه الرحمة كى تصنيف كرده اس كتاب مين اسلامى عقائد اور حديث پاكىكى روشنى مين قيامت سے پہلے پيدا ہونے والے تمين جھوٹے مرعيان نبوت (كدّ ابول) مين سے چندكی تفصيل بيان كی گئى ہے۔ بيد كتاب كئى مدارس كے نصاب مين بھی شامل ہے۔
- (٣) زبدة الفكر شرح نخبة الفكر : يه كتاب فن اصول حديث مي لكهي گئ امام حافظ علامه ابن جرع سقلاني عليه الرحمة كى بِمثال تاليف " نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر "كى اردوشرح به اس شرح مين قوت وضعف كا عتبار سے حدیث كى اقسام، ان كے درجات اور محدثیں كى استعال كرده اصطلاحات كى وضاحت درج كى گئ بے طلبہ كے لئے انتہائى مفيد ہے۔
- (٣) شَرِيْعَت مِيں عُرف كى آهميت: يدرساله امام سيد محمد المين بن عمر عابدين شاى عليه الرحمة كوف عنى بناء بعض عابدين شاى عليه الرحمة كوف عن بناء بعض الاحكام على العرف كاعربي ترجمه بي خصص فى الفقه كطلباءاس كاضرور مطالعه كريب (٥) آنُ يَعِينُ المُنْهُ وَ مِيهُ (٤) نَدْ مِنْ الدُنْهُ وَ مِيهُ (٥) كَثُرُ المُنْهُ وَ مِيهُ (٥) كُثُرُ المُنْهُ وَمِيهُ (٥) كُثُرُ المُنْهُ المُنْهُ وَمِيهُ (٥) كُثُرُ المُنْهُ وَمِيهُ (٥) كُثُرُ المُنْهُ وَمِيهُ (٥) كُثُرُ المُنْهُ وَمِيهُ (١) كُنْهُ وَمِيهُ المُنْهُ وَمِيهُ (٥) كُثُرُ المُنْهُ وَمِيهُ المُنْهُ المُنْهُ وَمِيهُ المُنْهُ وَمُنْهُ وَمِيهُ وَمِيهُ وَمِيهُ وَمِيهُ المُعْمُ المُنْهُ وَمُعُمُ المُعْمُ المُنْهُ وَمُعْمُ المُعْمُ المُنْهُ وَمُعْمُ المُعْمُ وَمُعْمُ المُعْمُ المُ
- (۵) آر بعین النوویه (عربی): علامه شرف الدین نووی علیه الرحمة کی تالیف جو که کثیر مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کوخوبصورت انداز میں شائع کیا گیا ہے۔
- (۲) نصاب المتجوید: اس کتاب میں درست مخارج سے حروف قرآنیہ کی ادائیگی کی معرفت کا بیان ہے۔مدارس دینیہ کے طلبہ کے لئے بے حدمفیر ہے۔





و آدابِ مرشد کال <u>الب مرشد کال</u>

## ﴿شعبه تراجم كتب ﴾

﴿ان رسائل كعربي تراجم شائع ہو چكے ہيں: ﴾

(۱) با دشا مول كى مدّريال (عظام الملوك ) (مؤلف: بانى دعوت اسلام المير ابلسنت مولانا ابوبلال محمد الباس عطار قادرى مدظله العالى )

(۳) تشجر<mark>هٔ عالیه</mark> قادریدرضویه عطاریه، (مؤلف: بانی دعوت اسلامی امیراہلسنت مولاناابوبلال محمد الباس عطارقادری مدخلهالعالی)

(م) ضيائے دُرودوسلام (ضياء الصلوة والسلام) مؤلف: بانى دعوت اسلام مولانا ابو بلال محدالياس عطار قادرى مذظله العالى

## ﴿ان رسائل کے فارسی تراجم شائع ہو چکے ہیں: ﴾

(۱) ضیائے وُرودوسلام ، (مؤلف: بانی دعوت اسلامی امیر اہلسنت مولا ناابوبلال محمد الیاس عطار قادری مدظله العالی)

(٢) عُفلت، (مؤلف: باني دعوت اسلامي امير المسنت مولانا ابوبلال محمد الياس عطار قادري منظله العالى)

(۳) **ا بوجهل کی موت** ، (مؤلف: بانی دعوت اسلامی امیر اہلسنت مولا ناابو بلال محمد الیاس عطار

قادرى مەظلەالعالى)

( م ) احتر الم مسلم ، (مؤلف: بانی دعوت اسلامی امیر اہلسنت مولا ناابو بلال محمد الیاس عطار قادری منظله العالی )

#### (۵) دعوت اسلامی کا تعارف

اس کےعلاوہ امیراہل سنت مدخلہ العالی کے کئی رسائل کے سندھی تر اجم بھی شائع ہو چکے ہیں ۔



#### VAT

#### الصلوة و السلام عليك يا رسول الله

#### ''قادِری عطّاری'' یا ''قادِریہ عطّاریہ'' بنوانے کیلئے

﴿ ا ﴾ نام و پتا بال پین سے اور بالکل صاف کلھیں، غیر مشہور نام یا الفاظ پر لاز ما اعراب لگا ئیں۔ اگر تمام ناموں کیلئے ایک ہی پتا کافی ہوتو دوسرا پتا لکھنے کی حاجت نہیں۔ ﴿ \* ﴾ ایڈریس میں مُحرم یا سرپرست کا نام ضر ورکھیں ﴿ \* ﴾ ایگ الگ مکتوبات منگوانے کیلئے جوابی لفافے ساتھ ضر ور ارسال فرمائیں۔

| مکمل ایڈریس | عمر | باپکانام | بن/ | مرد <i>ا</i><br>عورت | نام | نمبرشار |
|-------------|-----|----------|-----|----------------------|-----|---------|
|             |     |          | بنت | عورت                 |     |         |
|             |     |          |     |                      |     |         |
|             |     |          |     |                      |     |         |
|             |     |          |     |                      |     |         |
|             |     |          |     |                      |     |         |
|             |     |          |     |                      |     |         |
|             |     |          |     |                      |     |         |
|             |     |          |     |                      |     |         |

مَدَ فی مشورہ: اس فارم کو محفوظ کرلیں اوراس کی مزید کا پیاں کروالیں۔امت کی خیرخواہی کے جذبے کئے مشورہ: اس فارم کو محفوظ کرلیں اوراس کی مزید کا پیاں کروادی کوشش کے ذریعے اپنے عزیز و اقرباء، اہل خانہ و دوست احباب اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی پُنِعَت کے لئے ترغیب دلا کر مرید کروادیں۔اوریوں اپنی اور دوسرے مسلمانوں کی آخرت کی بہتری کا سامان کریں۔



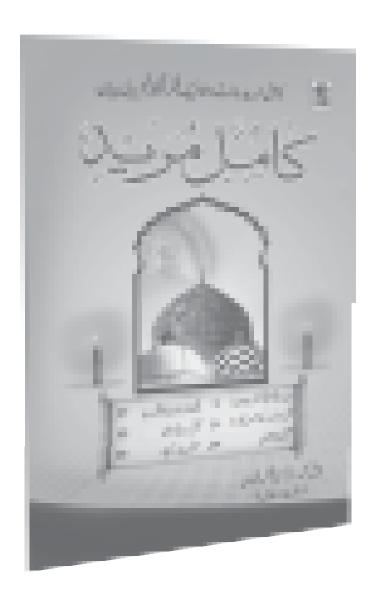









الكحقة بذبوت الدنقوق والطاوة والشاذم فن سيثها الفرنسان فتابقذ كأغذة باشاء من الطبطى الأجنيع بشجاله والمخطئ الأموشية

# سُنّت کی بہاریں

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَوْمَلُ تَلِيْ قران وسُنَّت كى عالىكير غيرسائ تحريك وموت اسلامي كم مسيح متلے مَدَ فی ماحول میں بکثرت سنتیں علی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر جُمَمَرات معرب کی فماز کے بعد آب سے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی سے جفتہ وارشکّتوں مجرے اجبّاع میں ساری رات الزارنے كى مَدّ نى التا ہے، عاشقان رسول كے مَدّ نى قابلوں بين شُنْتُوں كى تربيت كے ليے سفر اورروزاند' فکریدیے" کے ذَر شے مَدَ نی إنعامات كارساله فركر كے است يہاں كے دَمَّه داركو يَخْ كروائے كامعمول بنا لين بان شاء الله عَادَ مَل إس كى بَرُكت سے بابندستَّت في مُنابول سے نفرت كرنے اورا يمان كى جفاعت كے ليے كر صنى كا ذہن سن كا۔

براسلامی بمائی اینابیدزشن بنائے کہ" مجھے بنی اورساری و نیا کے لوگوں کی اصلاح کی كويشش كرنى ب-"بن كالدالله على الى إصلاح ك ليد منذ في إنعامات" وعلى اورسارى و نیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے" مَد فی قافلوں" میں سفر کرنا ہے۔ إِنْ شَاءَ اللَّه مَادَة الله

#### مكتبة المدينه كى ثاخير

- رمايذي الشرياء ودوكي عكر التمال والدين 1051-5553765
  - ينام: فينان مريد كاركر والورار يدمد.
  - 088-5571886 What of Lodge .
  - 0244-4362145 W. MCB 150-17/2 15-17 .
  - تحر: لينان مريدو الأرواء فإن: 191619196 071-
- 055-4225653: J. sireford for old siref.
- · \$14.6007128.00 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100
- 021-32203311 William W. W. W. W. W.
- 042-37311679 With my & Land to Lord .
- 041-2832828 : White cost (47/4)4 to.
- حيداً باد: فيفان مريداً فدي الأن فيد 2020-2020
- 061-4511192 which to come of the basis was .
- 1364 كاليسادات في المنظر المواجعة المنظر المواجعة المنظر المنظ

فیضان مدینه ، محلّه سودا کران ، برانی سنزی منڈی ، باب المدینه (کرایی) 021-34921389-93 Ext: 1284 :ビデ

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net